# مروداوجاء مالامي

تحضيهوم

مر تبه منعبر عباعست منعبر مباعست

شبهر شرواشاعت جاعت اسلامي بإكسنان

منصوره — لابور

| معقحه    | نأكمضمون                               |
|----------|----------------------------------------|
| <u></u>  | علماء دورسشائع کی آیڑ۔                 |
| A 7°     | زبر کاطعنہ۔                            |
|          | دفقارحا عسن <u>س</u> ططاب.             |
| 94       | اجلاس دوم                              |
| <i>"</i> | ر بورس اور امبر حاعت کانب <i>صره</i> - |
| 1-4      | المحالس سوم                            |
| . //     | ر پوریس اندامیر جماعت کاتبصرہ -        |
| 1.4      | قا فونى اورحقيظى إسرام كافرق -         |
| 114      | املاس جبارم                            |
| 11       | ربوربين إورامبرح اعسن كاتبعسره -       |
| 144      | املاس خيسب                             |
| *        | ربورين اور اميرجاعت كأنبصره -          |
| 141      | اجلاس مجلس شحص -                       |
| ) t"p"   | ابلاست مثم                             |
| 4        | ربورتين إوراميرجام معالم كاتبعسرو-     |
| الما     | تعاويز-                                |

اجلاس بفتم ر بورٹول پر تبصیرہ ۔ رپورٹوں کی ترتبب۔ اعترات تقسيركا فتنر-مخالفتول كانحيرمقدم. ایکسسوال کا بواب ۔ 100 علماد کی ہیے پروائی ۔ 144 سياسى حاعتول كى طروت سيصشكرلاست خلافت رايشده بحصنعكن ايب عام فلطفهمي 194 کام کے ضروری مشرائط۔ جاعتی زندگی کی نصوصیات -اجلاس شتم تحركيب اسلامي كي اخلاقي نبيا دي زمام کارکی انہیست -ا مامت مما لحركا فيام دين كأهيقى تعصودسه -717 امامت کے باب میں خداکی سنت۔ 414 714 انسانی عروج وزوال کا حدار (خلاق پرسیے -نبرا دی انسانی ا**ندا** قیاست – 419

| منحد  | نام معتمون                                |
|-------|-------------------------------------------|
| 744   | اسلامی اسلاقیات ۔                         |
| PYD.  | سنست التُدوريابِ امامست كاخلاصر-          |
| 7.44  | نبيادى اخلاقيات أوراسلاميات كىطاقت كافرق- |
| 7 20  | اسلامی اطلاقیات محصیهادمراتیب-            |
| 444   | ایان -                                    |
| 4.4.1 | اسلام _                                   |
| 7 7 7 | نفوسية -                                  |
| 770   | الحسال -                                  |
| 701   | غلط فهمبال -                              |

### جماعیت اسلامی کے پہلے کل ہنداجتماع کی رووا د

اخبار "کوژ" لا ہودے ذربیہ سے اطلان کیا گیا تھا کہ وار الاسلام رسٹھان کوٹ، پنجاب،
ہیں ۲۰۱۱، دچا دی الا ولی ۱۹۳۱ مورسلاق ۱۹۰۹، ۱۲ را بر بل سفین فراؤ کو بروز جموات ، جمئ بغت کل مهند وستان سے ارکان جاعیت اسلامی کا اجتماع منعقد ہوگا ۔ جس بی تمام ارکان جاعیت کوشن کی مندوشری مانع ہو۔ نیز بہ کراگر بہدر وان جاعیت کوشن کوشن کو گئی عذر شرعی مانع ہو۔ نیز بہ کراگر بہدر وان جاعیت بیں سے بھی کوئی صفرات بھارے کام کا فری مطالعہ کرنا جا بیں تو تشریب لائے۔ جاعیت بیں سے بھی کوئی صفرات بھارے کام کا فری مطالعہ کرنا جا بیں تو تشریب لائے۔ جس کے بیت بیل ۔ جہنا نجر ۱۸ اپریل مصلا کہ کی کاش اور اسے بہنچ گئے ۔ مشرکا را جہنا تا کی جلا تعداداً کہ مسلوب سے بہنچ گئے ۔ مشرکا را جہنا تا کی جلا تعداداً کہ مسلوب اور بجھ مسوسے زیادہ تھی ۔ تھہر ہے کا اُنسٹھام مقامی مسیور، و فائز ، دو سری عمادات اور بجھ مسوسے زیادہ تھی ۔ تھہر ہے کا اُنسٹھام مقامی مسیور، و فائز ، دو سری عمادات اور بجھ میں کہوں اور سائیا نول میں تھا ۔ جمع کی کشرت سے بہنی نظر او ڈ ڈسپیکر اور عادمی طور پر کہی کی روشنی کا مجمع کی کشرت سے بہنی نظر او ڈ ڈسپیکر اور عادمی طور پر کہا کی روشنی کا مجمع اسلام کرنیا گئی تھا ۔

### اجلاس اقال

(۱ رجادی الاولی مهمیستان هرمایی ۱۹ داپریل همهایی بروز جمعراست بعد نما زظهر) -

مسب پروگرام امیرجاعت کی طرف سے تیم جاعت نے ما صربی سے درخواست کی کہ وہ سمیر دارا لاسلام میں جی ہوجائیں تاکہ پروگرام کے مطابق اجتماع کی کاروائی مشروع ہو۔ چندی سنٹ بورسب لوگ مجمع کے دسطیں منبر پر جبیٹے ہوئے امیرجاعت کے لبول پرنظرجاستے ہمہ تن گوش سنے جبیٹے منبر پر جبیٹے ہوئے امیرجاعت کے لبول پرنظرجاستے ہمہ تن گوش سنے جبیٹے سنے ساتھے ۔ اوراس ایک ہزاد کے مجمع میں جاروں طرفت بالکل سنا ٹما تھا۔

امیرحاعست اسکھے اورخطیرسسنونہ کے بیدائی افتنتاحی تقریبسے استماع کا آغازفرہایا۔

اميرجماعت كى افتتاحى تقرير:

د تمہید کے بند) دوستو اور دفیقو ا آپ کوغالبًا یا دم وگاکر جس اجتماع میں جاعت کیشکیل کی گئی تنی اس ہیں بیدا علان مجی کیا گیا تھنا کہ جاعت کا اجتماع عام ہرسال کیا جاتا رسے گا۔لیکن محق اس وم رسے کرتنگی مالات نے بجہود کر دیا بختا گذشتہ بیسنے بیا رسال سے بم کوئی اجتماع عام مزکرسکے۔ اگر پیراس دوران بین ملقہ دار اجتماعات کئے جاتے رہے اور ان کی رپورٹی بھی شائع ہوتی رہیں بین سے ایک بڑی مدتک جماعت کوزندگی کی وہ حرکت اور علی کے لئے وہ روشی ملتی رہی جس کے لئے ابت اع عام کی مزورت ہوتی ہے۔ لئے دہ روشی ملتی رہی جس کے لئے ابت اع عام کی مزورت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ابتماع عام بہر سال صروری تغا اور صلقہ وار ابتماعات اس کی مگر نہیں سے سکتے تھے اسی وہ سے مجھے آخر کا دیوسیلہ کرنا پڑا کہ جگی مشکلات نواہ کتنی ہی ہوں اور لوگوں کو دور در از سے آنے بیں خواہ کتنی ہی زحمتیں ہر داشت کرنی پڑیں اب بہ اجتماع صرور منعقد ہونا ہا ہے۔

میں آپ مصرات کابہت مرگذارمول کر آپ میری طرف سے دعوت کی ایک ،ی صلائن کرم ندومستان سے تختلفت گونٹوں سے موبودہ زمانے سے پڑسٹوبت مفرکی تکلیغیں بردا شست کرنے ہوئے یہاں جمع ہوگئے۔اس لمرح میری آواز پر لبيك كهركرآب في ميرى طاقت ين كيي اصافركيا اور ابني طاقت يس كبي -ایسا نرکرستے توپیں ابی میگر کمزورم وما تا اور آپ اپی میگر اورتنیج ریہ ہم تاکہ ہماری پر تحریک جوایک بهت برسے عزم کا اظها رسے ۔ نود کنود بھنٹھ کررہ جاتی ۔ آپ جب كسي تخس كوكسى مقصد عظیم كے لئے خود ابنا امير بنا سنے ہيں تواس اطاعت كركے در اہل ابی بی طاقت کومضبوط کرستے ہیں جس قدر زیارہ آب سے اندرانا نیست وٹودلپرندی بوگی اورمبنی کم اطاعست کا اظهار آپ سے بوگا اثنا ہی آپ کا اپنا بڑا یا ہؤ؛ ا مبر کرور برگا اور اس قدر اس کی کروری کی ومبہے آپ کی جاعتی طاقت ضعیعت ہوگی۔ اوداس سيعيمكس تدرزياده آب سيح نلب و دباغ بر اسينے معصد كاعشق مادی ہوگا ۔ اور کس عشق میں مبتنا زیادہ آپ اپنی خودی کو فنا کریں گئے اور مبتنی زیادہ

اينے مقصد کی خاطرا طاعیتِ امر کا صدور آپ سے بوگا۔ اسی قدر زیادہ آپ کا مرکز توی بوگا اور آپ کی جاعتی طاقت زبردست بوگی-میں یہ دیکھ کراکٹر اپنی مگرخوش ہوتا مهول که بهاری اس جاعت میشخصیت پرستی اور ذہنی غلامی موجود نہیں ہے۔ بلکے شخص کے اندراجی خامی نفاعه از نظر موجود ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آپ کی تنغیدی گاہیں نودمیرے اوپریڈنی ہیں ۔لیکن برخیال رکھیئے کہ بننی کڑی تنقیدی بھگاہ آپ مجدر پڑالتے ہیں اور آپ کا فرمن ہے کہ الیسا کریں ، اتن ہی کڑی تنقیدی متکاہ میں ہمی آپ پر ڈ الت موں اودمیراہی پرفرض سے کہ ایساکروں ۔ آپ سے امرکی اطاعیت اورصنا بطے کی پانہای اور دمنا کا دانه مندیست کی ا وائیگی میں متبنی کمزوری ظاہر بہوتی ہے اتنا ہی میں اسپنے آپ کوسیلیں یا تا ہوں اود مجھے الیسا محسوس ہوتا ہے کہیں البی بندوقوں سے کام سے رہ موں بولبلی وباسنے پریمی فائر نہیں کرنیں -اورظا ہرسے کہ لیسے ہندیاروں کوسے كركون ابسانا دان بوكا بوكسى برسے إندام كا ارا ده كر ببیقے ـ برعكس اس \_ كے جب بس آپ سے اندواطاعت اورنطوع اور باصابطگی سے اومها من یا ناہوں اور بہ دىكىمنابول كەلېب آوازېرآپ جمع كئے باسكتے ہيں - ايك اشارسے پرآپ توكت کرسکتے ہیں۔اورخود اسپنے دل کی لگن سے آب اس کام کوکرستے دہنے ہیں جرآ ہے۔ تهردكيا بلسنے تؤميرا ول فوی اورميري بهت البند ہونے نگتی سبے اور میں اببیا محسوں کرتا ہوں کراب مجھے وہ طاقت مامس موربی سے جس سے بیں اس مقد عظیم سے سنتے کچھ زیا دہ کام کرسکوں۔

امب بس اس انعتناحی خطاب میں وہ جند با ہمی مختصرطور برآپ سے کہہ و بنا ماہتا ہوں جنہیں افاز میں بیان کرنے کی صرورت سے ،۔

را) آپ کے اجتما مات بیں خوا ہ کتنا ہی بڑا مجمع ہو گرخیال رکھیئے کہ بمبرادر شراریک ا ورشور وم بنگام کی کمینیبت تمہی رونما نہ ہونی جا ہیتے ۔ اگرمپراس طرح کی کوئی چیز ایجا تک میں نے محسوس نہیں کی ہے۔ گر *کھر کھی آپ کو اس طر*فت توم روالا سنے کی صرورت ہے۔ بوكام بم سنے اسیتے باتھ میں لیاسید بینی اضادتی اصولوں پر دنیا کی اصلاح كرنا ا ور دنیا كفظم كوددست كرناءاس كاتقاصاب كراخلاتي تثييت سيم اسيني آپ كودنسياكا صالح ترین گروہ ثابت کرد کھائیں جس طرح ہیں دنیاسکے موجودہ بھاڈ بیٹنقید کرسنے کا سن ہے اس طرح دنیا کوئجی میر دیکھنے کا حق ہے کہ ہم انفرادی طور پر اور ابتماعی طور بر كيسے رہتے ہیں - كيا بر ناؤكرستے ہیں ،كس طرح جمع ہوسنے ہیں - اوركس طرح ابنے اجتماعا كانتظام كريتين وأكردنيان ومكهاكر كارست اجناعات مين برنظمى بيريهاس مجمعوں میں المشار اور شور دغل ہوتا ہے ، ہارے رہنے اور میٹھنے کی مگہیں برسیقی کا منظر پیش کرتی ہیں رہباں ہم کھاستے ببیٹے ہیں وہاں آس پاس کا سارا ماحول نلیظ اور گندہ ہومیا تا ہے ۔اور جہاں ہم شورسے سے سیے جمع ہوستے ہیں وہاں تقیقے ، نداتی ، تہقیے اور محبکہ اسے بریا ہونے ہیں ۔ اور بے قاعدہ حرکات کی نمائش ہوتی ہے تو دنیا ہم سے اور ہمارے المتوں ہونے والی" اصلاح "سے خداکی بناہ ماسکتے گی اور ب مسوس كرست كى كد اكركبس زمين كا انتظام ان لوكول كے إنقديں آگب توبيسارى زمين كو وليدائ كرك حيور بن مح عبيد يرخود بن -اس كي مي ما بهنا مول كرآب اي اجتماعات *سے دوران مینظم،* با قاعدگی *منجبیدگی و د*فار، مسغاتی وطهبارت ادرسی اخلاق *اود* خوش سلینلگی کا ابیدا کمل مظاہرہ کریں جودنیا ہیں تمونہ ین سکے۔ آپ سے ہاں خواہ ہزادوں آ دی جمع مهد لیکن کوئی شودوغل مریا نه بهدنی باست کسی طریب فلاظیت اودگندگی نهیبلی،

کسی سم کے نزاعات اور کھیگر اسے نہ بربا ہوں ، کہبیں ہے پڑاور آپڑ کی کیفیبیت نظرنہ کسسے ۔ ا كيمنظم كرده كى طرح أعضة اوربيطة اوركعائي ادرجع بوجية اورثما المياري آپ بی سے جن لوگوں نے مدیث کا مطالعہ کباہے ۔انہوں نے دیکھا ہوگا۔کہی كريم التعظير وسلم سنداس لما ظرست ابن جاعت كوكتنا سنجيده، باوفار، فهذب اور منضبط بنا بائفا اور أسلامي مجاعت كيعرب برحيها جانييس اس كيفييت كاكتنا برا دخل تغا - ایک طرون مشرکین عرب کا به حال نقاکه ان کا ایک حجیوثا سا دسترنمی اگرکسی علىقےسے گزرمیا تا تھا توشودمحشر بریا ہومیا تا ، ودسری طرمت صحاب کرام کا پرسال مقا كدان كے بڑے سے بڑے سالشكرى منزلوں پرمنزلس سطے كرستے بيلے جاستے ستھے ا *درکو*ئی م<sup>ب</sup>نگامہ بریانه ہونا کھا۔ ایک مرتبہ بہا دیں صحابہ کرام سنے صورت حال سے متنا ثر بوکر الله اک بوسے نعرسے لبند سکئے۔ توجعنورسنے فرط پاکریس کوتم پچاد ہے موده ببرونهي سب ربيي با وفار دويتر مفاحس كى ترتبيت دسين كالميجرية مؤ اكري كريم صلی النَّدعلیردسلم حبب فتنح کمرسکے موقع پر دس ہزار کالشکرسلے کرسیلے تواہل کمر کوامق نت کک کا نوں کان آپ کے آنے کی خبرنر ہوسکی جبیب تک کہ آپ نے خود ہی ان سے جبین سربههنچ کرآگ دوشن کرسنے کا مکم نہ ویا ۔ اسی روش کی تقلید بہیں ہم کرنی جا ہیئے۔ اود به رسے اجناعات بیں می زیا وہ سے زیا وہ اسی شان کی جھلک نظر آنی

(۱) دوسری بات بوش آپ سے اجتا عات کی معسومیتیت دیکیمناچا ہتا ہول ہے اجتا عات کی معسومیتیت دیکیمناچا ہتا ہول ہے بہت دامات بالنکل ایک محسوس وشہودکل ہی بہت کرجہاں آپ جمع بہوں وہاں دیانت وامانت بالنکل ایک محسوس وشہودکل ہی نظراً نی مجاسیت بہر جا بہتا ہوں کربہا رکسی عنمی کوا بیٹے سیامان کی معاظنت سے لیتے ہے۔

کسی ابتمام کی صرورت پیش نه آستے سیس کا مال اور سامان جہاں رکھا ہو وہاں بغیر کسی ابتمام کی صرورت پیش نه آستے سیس کا مال اور سامان جہاں گری ہو وہیں وہ کسی نگران اور محافظ اور تفل اور کنجی سے محفوظ پڑا رہے ،کسی کی چیز جہاں گری ہو وہیں وہ اس کو آگر بالے ، اور آگر کہیں کوئی دکان یا سٹال ہو تو فروخت کفندہ سے بغیر اسس کا مال مشیک بھیک سے اس کی قیرت مال میں جو دہ مشیک بھیا ہے ۔ سے اس کی قیرت وہیں دیسی دور مشیک بھیا ہے۔ سے اس کی قیرت وہیں دیسی در الا وہاں موجود ہویا نہ ہو۔

(۳) ہمیسری بات آپ کی جاعبت کے منصب اماریت سینعلق ہے۔آپ کو یاد ہو گاکہ جب جاعت بن متی اور آپ نے مجھے امیر متخب کیا تھا تو میں سنے آب سے طالبہ ے بغیر خو دیہ وعدہ کیا ہم اکہ ہرا بناع بیں بدا علان کرنا دیوں گا کہ اگراپ آپ کو کوئی مجھ سے اہل تراً دمی ہی گیا ہو تومیں مگر خالی کرنے سکے سلتے تیارہوں ، آپ اس کوام پنتخب کر لبس، بودکداس سکے بعد کوئی اجتماع عام منعقد بنرمؤا اس سنتے ہیں اسپنے اس وعدہ کہمی پورا نه کرمه کا - آج برمپرلاامبتماع سبے اور میں اسپنے وعدہ سےمطابق بیراعلان کرتاموں میں بر نوصر ورمپائهتا ہوں کہ دوسراتعنص اس منصب کومنبھا۔لے اور میں اس کی اطاعت کرسکے بناؤں کرامبری اطاعت کس *طرح کر* نی میا ہیئے ، گمرمیرسے اس اعلان سکے معنی يرنه لمفرّمانين كرمَين خود بيحييے مهٹ رہاموں - اوراس كام كوانجام وسينے سے جي چرا نا مپانهٔ ابوں -میرا مدعا مرون پرسے کہ ندمیں اس منصب کا خوابش مند ہوں - نذکسی اہل آدمی سے آسنے میں مانع ہوں اور مزائی ذات کواس تحریک کی ترتی اور اس جاعت کی بہتری کی دا ہیں روڑ ابنانا جاہتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آنے کمی کہنا ہوں كراكركوني اس كام كوانجام دسينے سكے سلئے آسكے مذہر سے گاء توہیں بڑموں گا اور اپنی نا المي مباستنے کے با وہج وہیں اس سے سلتے تبیا رہیں ہوں کہ مذہیں کام کروں ا ورنہ کوئی

اور-لهذا حب اکس مجھے خود کوئی اہل نرا دمی نہیں متا اور حب اکس آپ کھی کمی موزوں ترا دمی کونہیں پانے اس دفت اکس میں اس کام کو کرتا رہوں گا - اور خواہ مجھے کسیری زمتیں اور کھیبنیں اٹھانی ٹری بہرطال اس جمنٹ سے کومی خود اسینے یا تفرسے نرجیجووں گا۔

اس کے ساتھ ہیں یہ اعلان کمی کردینا جا ہتا ہوں کہ کھیلے بین سال کے دوران ہیں گرکھ کے جدسے کوئی شکایت بیدا ہموئی ہوکسی کائن اوا کرنے ہیں یاکسی کے ساتھ انصا کرنے ہیں مجھ سے کوئی شکایت بیدا ہموئی ہو سیاکسی نے بیرے کام بین کوئی خلطی یائی ہم توب ہے ۔ نکھ ن اس کا اظہار کرسے یو اُن خصی طور پر میرسے سائے ، نواہ بوری جا عنت کے سائے ن اس کا اظہار کرسے یو اُن خصی طور پر میرسے سائے ، نواہ بوری جا عنت کے سائے ہیں ہوئی دکاوٹ ڈالوں گا ، ندابئی ہی فلطی سائے ہیں نہیں شکایت کے بیش مورنے میں کوئی رکاوٹ ڈالوں گا ، ندابئی ہی فلطی یا تصور سے اعتراف میں مجھے کوئی باک ہوگا ، اور ندا ہی اصلاح ہیں یاکسی جائز شکا ہے ۔ کا نانی ہیں ذرہ برابر تامل کروں گا ۔ البند آگر کوئی نہا بیت کسی فلط نہی پر مبنی ہوگی تواسے مساف کر دوں گا ۔ تاکہ اس کام ہیں میرے اور رفقار جاعدت کے درمیان تکرتہ باتی مساف کر دوں گا ۔ تاکہ اس کام ہیں میرے اور رفقار جاعدت کے درمیان تکرتہ باتی شریعے۔

إس افتتاحی نقریے کے بعدا میریجاعیت نے تیم جاعیت رطفیل محکر) کوائی رہورسٹ پیش کرسنے کامکم دیا ، اور انہول سنے تشکیل جاعیسن سے سے کراس اجتماع تک کی وواد جاعیت پیش کی بودرجے ذیل ہے۔

## رودا دجاعت المبالى انتكبل جاعت نا البراكش الم

(ميا طغيل محد قيم جاعمت اسلامی) ديدُ سيم الله التَّرِيْ التَّرِيرِ التَّرِيرِ التَّرِيرِ التَّرِيرِ التَّرِيرِ التَّرِيرِ التَّرِيرِ التَّرِيرِ

الحدی الله دب الخلدین والقدلوة والسلام علی وسوله الکوبید امیر عاصب، رفقار محرم اورمعز زما صربی ایپ کومطوم ہے کہ کا العربی اور وامد مقصد زندگی اس و زبایی و عکومت الله یہ سے قیام کی سعی اور افرن میں اور وامد مقصد زندگی اس و زبایی و عکومت الله یہ سے قیام کی سعی اور افرن میں رمنائے اللی کا حصول ہے یہ سے مینی برہی کہ انسان اپنی انفراوی یا اجتماعی میاسی یا تحدید اور اللہ میاسی یا تحدید اور اللہ وامد کے اور کسی کا بندہ بن کر شرب بلکدائی پوری کی پوری نزدگی اور اس کسانے معاملات اطاعین اللی میں وسے وسے اور ساتھ ہی ساتھ و وسرے انسانوں کو محدیدی راہ عمل انتہار کرنے ہے اور کساتھ ہی ساتھ و وسرے انسانوں کو محدیدی راہ عمل امن وسلامتی اور آخرت میں فوز و کامیابی کی بی ایک واحد وال صبح و در سرب لفظوں میں یوں مجھیئے کہم وہی مقصد اور دعوت نے کر استھے ہیں ہو آ و م

ے خاتم الا نبیارسی الد علبہ وسلم نک عام انبیارکرام ہے کر دنیا بی تشریف لانے رہے ہیں۔ اس داہ کوہم نے کسی جدت لیسندی یا محض ایک نی تحریب چلانے کے لئے اختیا دنہیں کیا بلکہ اس سے کہ اللہ کی الوہ تیت دکھ اللہ اِکْ الله ) اور محد اختیا کی دسالت (محد کا دسول الله) کے افراد کے معنی ہی اس داہ کو عمل اختیا دکر کے بیل پڑھنے کے ہیں۔ کا مطبقہ کا افراد اور افامتِ دین کی جدوج ہدسے انحراف ایک دور سرے سے میں ضدییں۔

اس دعوت کوعملاً ہے کر اسھنے ، اسے اسپے دوسرے بھائیوں کک بہنچانے ا در اس سے منا ٹر مصنرات کو سیٹنے اور مند سب کرنے کا میچے اور میہ ہرین طریقہ لیقینا دی ہوسکٹ ایسے جو ابتدا سے آخر تک اس دعوت سے اصل علمبردادینی اجبیا، کرام اللہ تعالیٰ کی رمنا کی میں انتیار کرنے رہے۔ قرآن کریم بہیں بتا تا ہے کہ وہ طریقبر ایک ہی ہے ور دى ايك طريقة بالاستشنار سرزماني اختيار كباجا تارياس بينانچراس طريق كاركو ہم نے اختیار کیاہے اور ہارا ایان سے کہ اس ایک دعومت اور طریق کا رسے علاوہ د وسری تمام دحوتیں اورطرلقبہ ہائے کا رسرائسر باطل ہیں یم اسپنے کل سے لھا بلسے تو کسی لمبندی دبزرگی سے مقام پر فائز ہوسنے کا دعوی نہیں رکھتے ، گراس سے با وجود بہ تقیقنت اپنی حکمه قائم سے کہ ہم اپنی اس دعومت؛ اس سے مفتقتیات ومطالبات اور اس سے طربیٰ کارسکے سلتے انبیا ملیہ السّلام ہی کی ہیردی وفائم مغنا می کمیسنے کا واعبہ د کھنے ہیں اور بہارامسلک ہیں سبے کہ ان نمام امودیں اسپنے عنل وقہم کی حد تک بہرسط طے ا *درم مرکیلے میکٹا*ب وسنست ہی کی طرون دحج*وع کرستے* ہیں ۔ ان بچیزوں ہیں۔سے کسی پر پردانداترنا بماری نشری کمزوری ، کم علی اور نا دانی کانتیجه توموسکت سب میکن ویدولیری ،

دُّعشَّا ئی ، تعقدب اور ندا اور درمول کے مواکسی غیر کی عقیدت مندی کا نتیج نہیں ہوسکتا۔
اسی سلے جاعیت کے اندرا ور با ہرسیب انسانوں پر ہم اپنا یہ می تحصیتے ہیں کہ اگر وہ ہم ہیں
یا ہم ہیں سے کسی ہیں کوئی کجی یا قابل اعتراض بات پائیں یا محسوس کریں تواسے فننے کا ذاتیہ
بنانے کے بجائے نے خاموشی کے ساتھ بلامبالغہ اور بلاطعن دشنیع اپنے کم زور کھائی یا ہما ہوں
پراس کو واضح کر دہیں اور برا ورانہ نرمی اور میمدر دی سے اسے وور کرنے کی کوشنش کرہی۔
اُلمُسْلِیہُ مِیمُ اُلَّا اَلْمُسْلِمِهِ ؛ کا ہمی مطلب ہے۔

ہماری اس وخوت اور طراق کار کا پر نظری تقاصاہ کے کہ اس میں وکھ اوسے یا کائن ایم ہماری اس و کو اس و کو اس و کو اس و کائن کر وہتی ہیں ہے۔ کہ و کی درج پر برخی صالح کو اس و کو کہ شائع کر وہتی ہیں۔ ہم الشرقعائی سے و عاکرتے ہیں کہ وہ مہیں ریا اور نمائش کے مبند بات سے معفوظ درکھے۔ اس کے علاوہ چوکی اس زمانہ بس فائش اور مبالغہ اور مظاہرہ تقریبًا ہم تحریک کے انتمانے اور مبالا نے کا لاڑمی فردیعہ بن کے بین اور ما حول کے اس ہم گربراڑ سے ہمادے رفقاء کا متاثر ہونا اجبین ہم سے اس کے طاق ہم ہم اس میں ہم اس میں ہم اس ہم گربراڑ سے ہمادے رفقاء کا متاثر ہونا اجبین ہم اس میں ہم اس میں ہم سے اس کی کا دُوا ہُوں کو بلا اندر صرورت کے شائع نہ ہم کی کا دُوا ہوں کے دور ہمی صروت اپنے اور کا ان اور ہمدرود ول کے شائع ہم اس کے دور کی ہم اس میں میں کرتے اور وہ مہی صروت اپنے اور کا ان اور ہمدرود ول کے دور ہمی صروت اپنے اور کا ان اور ہمدرود ول

نیکن بیمبی ایکس امرواقع ہے کہ اگر ادکان اور بہدر وان جاعت تحریک کی دنتاً سے دقتًا فونتًا مطلع نربوستے دہی تو ایک عام جود ، بدولی اور ما پوسی طاری ہوجا نے

له ايكسلم دوسرك مل كالميزيد

کا توی انتمال پیدا ہوجا ناسبے بیٹھسوسٹا اس مرملہ پرجب کرچا عمیت اور ادکا ن مسب سے سب ابتدائی حالت بیں ہی، نظام باطل اینے بورسے فہرو نلبہ سے ساند بوری ونسیا پر مستطسه اوربهارسد ارباب علم ففن كا ومختصرا وينتشركر ديمي بي وس عالم كيرايكي ك زمانهم أممت ومطاور شهداء التيك فرائض مرائجام دسين بها بهير كقير، وعوت بي بیں نشر کیب ہوسنے کی بجاستے اہل باطل اودفسّاق وفتجاد کی قبیا دشت ودمہمّا ئی ہیں نرصرون لينع مبان ومال اور ول و وماغ كي توتيم بي مشائع كرر باسبے بمكر عامة المسليبن كي گرا ہي وصلالست اودنسق وفجود کا بادیمی اسپنے سریہسنے رہاسہے۔اگر ادکان جا عست اور پکڑدوں كودقتنا نوقتنا تحريك كدفتاد شيسه بالنبريزكياجا تادسه تووه البهاممسوس كرسف لكته بس كر شابرجاعسن میں کچھ مومی نہیں رہاہے اور اس سے ایک عام مروم ہری اور مُرد فی جیا مباتئ سبے۔ اس سلنے اجتماعات سے مواقع پراد کان ا در تهدر وال مجاعدت کو کام کی دفتار سے ایمکاہ کرناصروری ہے۔ اس سے صرفت بہی فائدہ نہیں کہ مرکزسیے و در رسنے والے دفقارجاعست كىكار وائيول سيصطلع بوباستيهي - للكريرفا نكره كمي بوتاسب كددفغاداود ىمدردول كوبهارست كام يتنغب كرسف كاموفع ملتاسب - إورتهي ان سكے نبك اوژمغيد مشودول سنصتغبدم وسنے كا يچنا كنجراسى مغصديسكے سلتے اب يم تشكيبل جاعت سے اب نک کی جاعب سے کام کی تخفیر ہے دسے میں گرتا ہوں کی پیکرتشکیں جاعبت سے بعد بودی جاحت کا پرمپہلائ اجتماع عام منعقدم ورہاہہے۔ تشكيل جماعت

جاحت اسلامی کی شکیل ۱۳ رشعبان شاسیام مطابق ۲۹ راگست اسیام کوبهوئی اس سکے شعلق مفعت معلومات مرو دا دجاعت اسلامی «محقداول بین موجود بین شکیل جاعت کے وقت اس میں نٹریک ہونے واسے عشرات کی کل تعدا دصرت ہے ہتے ۔
دو تمین سال کے اندری یہ تعدا د بڑھتے بڑھتے ساڑھے سان سوتک ہینچ گئ لیکن شعبہ منظیم کے یا قاعدہ قائم نہ ہوسکنے کی وجرسے ارکان اور مرکزے درمیاں کسی خاطرخواہ رابط کا انتظام نہ ہوسکا اور تہ امبرجاعت یا دوسرے ذمّہ دارکارکنوں ہی کوارکان کی جا پڑتا کا ادرتگرانی کے کو کی کستی بخش ذرا کو میسرا سکے نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے البیالوگ جاعت ہیں شرکے ہوگئے میں کو اب ہم خالبًا اپنے قربی محدردوں ہیں تھی مشرکی سے جاعت ہیں شرکے ہوئے میں کو اب ہم خالبًا اپنے قربی محدردوں ہیں تھی مشرکی سے کو کی کسکے میں کو اب ہم خالبًا اپنے قربی محدردوں ہیں تھی مشرکی سے کو کی کسکے میں کو اب ہم خالبًا اپنے قربی محدردوں ہیں تھی مشرکی سے کو کی کسکے میں مشرکی ہوئے۔

شُجِهُ مُنظِم کے فیام کے دفت سادے ملک بین مقامی جاعتوں کی تعداد ہوتئی میں بیں سے خچرجاعتیں جاعتی نقطہ نظرسے صفر ہو کی تقیں اور انہیں بعدین حتم ہی کر دینا پڑا۔ ملک کے مختلف حصول میں ارکان کی نعداد اندا نہ اساست سو کیاس تھی انگر

ان سکے باقا عدہ اندراج کاکوئی انتظام مزیمتا۔ نیزان جاعتوں اودمنفردِ ادکان میں کا فی تداد اسیے لوگوں کی بمی بمبرتی ہوگئی تقی تنہوں نے محفق جا عست سے لٹرنیچرکی لیسندیدگی بالمحعن نصنب العين سيے نظرى اتعاق بى كودكنييت <u>كے لئے كانى تيجەد ك</u>عامقا، باپېر جنبوں نے اس سے کچھ زائر کھی مجھا تفاتو وہ مرکزے ساتھ ربط کا کوئی مستقبل ذریعہ ر ہونے کی وجرسے سرد پڑتے پڑستے ہائی ابتدائ سطح پر پہنچے گئے ستھے یشعبہ تنظیم کے قائم موستے پرمقامی جاعتوں اور **ارکان کی جائج پڑ** تال مشروع ہوئی رچنانچر دیک مسال کی مسلسل کامٹ چھانٹ کے دیداب ارکان کی مجوثی تعدا دساڑسے چادموسے بمی کم رہ گئ سے۔ ادراہی اس بھانٹ کاسلسلہ مباری سبے ۔ بعض جاعنوں کوہی ان کی *مٹروہری* ا درکم سے کم جاعتی ا وصاحت ا ورمعیار کا دکردگی سے نیجے گرمبانے کی وجرسے توڑ وینا پڑا۔الحدد شکر اس کے با دیجرومقامی جاعتوں کی تعداد ،سرسے بڑھ کرس م موگئی ہے۔ برسب بم في اس الت كياكهارس ميش نظركوني بميثر جمع كرك دوسرول كوم ووب كرنا ياكسى كونسل يا كاردوريش مين اين نشسستون مين اصافه كرودنانهين سب بلكركواليي مردان کارکاتیادکرناس*یے جوابی دنیاکوسل*مانوں کی *طرح مبینا اور مرٹاسکھاسکیں اور*ان بزرگوں اور بوام کو بو بر کہتے ہیں کہ اس فرمائے ہیں اسلامی نظام زندگی مکن العمل ہمیں کا د تبادیں کہ نظام اسلامی بمیشد کی طماح اس بمی کھن مل ہے، صروب مزم اور ایمان کی منرورت سیے يعين ديكية كرم تسم ك كاركن بم تيادكر ناجا ستة بي ادر منم كي زربيت ال ك کے صروری ہے اس کے لئے یہ تعداد بھی مبہت زیادہ سے اور اپنے موجودہ ذرائع اور را من کے سائقہم اس تعداد ارکان کے ساتھ بھی وہ دبط اور قریبی تعلق پریدانہیں كرسكت جواس بارسيدين بونابيا ميئة بهين تواسين ملال نورست سي كرامير جاعت

تكسسب كيرسب ايك ى دنگ بن دستگے ہوئے اور ايک ہى جنون در كھنے ولمالے كادن در كاربي - اس كنة بي ببهت امتياط سه اركان كولين اود جاعت بي ركعنا سد یه ضرورسے کر محولوگ ہم سے ایک مرتبہ والبستہ ہومائیں ہم آخری مدتک اوربيدى بدردى اودبرا درار شغقىت سے سائة ان كواسپنے سائق لىگا سئے دیکھنے كی كوسشعش كرستضين اوران كى كمزودبوق ادرخاميول كوبعى تامدراميحان مكيما ناطور ير دود کرنے کی کوسٹنٹ کرستے ہیں لیکن حبب برمعلوم ہو بھاستے کہ اب اصلاح کی توقع نہیں رہی یا وہ کم سے کم معیارِ رکنیتٹ جاعت سے مبی نیچے گرگئے ہیں توہم انہیں ک حررت وتكليعت سكرمه انترالك كرسف يرمجبود بمومياسنة بي يبس طرح كسي مضوجها ني كيمطرحاسفيرباتى حبم كمصخا فلنت ولغلسك سلقهربوش مندانسان اسيركموادبني پردامنی برجاناسبے - ان سالات بین بمی بها واقا عدہ برسبے کہ بم البید اصحاب کواز خود علیٰیدگی اختیاد کرسے کامشورہ دسیتے ہیں ۔ اور اب تک تغریبًا سارسے سے سادسے لوگ اسی طرافتہ سے الگ ہوستے ہیں ۔ بہی وحبرسٹے کہ ان میں سسے مثنا پرہی کوئی ابسہا ہو شیے ابی نامی یا کمزودی کا اسماس ندم وا در دکنیست سے علیمدگی امنتیاد کریے ہے۔ یا دیج<sup>و</sup> اب ہمادسے قریبی ملعة بهرر وان میں شامل نرمور

مقائی جاعتوں اور ادکان کی عام مالت میساکد اوپر بریان کی امیا میکائے ادکان کی موجودہ تعداد سوا ہارسوا ورساد سے میاد شوکے در میان سے اور جاعتوں کی کل تعداد تریکن ہے ۔ ان بی سے نصعت سنے اید ادکان ادر جاعیں اس ور مربخ تہ ہیں کہی نرکسی معتک وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں ادراگر مہینوں انہیں مجبور دیا ماسے تو وہ خود ابنی ذمر داری برکا کمیتے رہتے ہیں لیکن کچرہی وہ معیا دِمطلوب سے انجی ہہت دورہی اور توقع نہیں کہ ال ہم سے کوئی بھی یا دریا دُس توکیا ایک سب اسٹیشن کا کام نجی دسے سکے۔ ہردکن اورجاعت کو زیادہ سے زیادہ اس طریت توتبرکرنی میاہئے کہ وہ اپی مگریزٹوڈٹیل (Self Sufficient) ہوکر کام کرسکے۔

جاعت مين شركت كامعيار وطرلقير

تحریک سے اس مرملہ پر ہا در ہیں ہوئی نظرا لیسے لوگوں کی زیادہ سسے زیادہ تعدا دکو اپنے وحمد معدد اور کان اور ہدر دول ہیں مبند ہے کہ لبنا سے جمیج محمول بی کورائٹی کا کمٹین ( Sam of Society ) میں مبند ہے کہ لائٹ ہوں کے لوائٹ ہوں سے ہوئے اور اضلاتی کہ لائٹ ہے۔ اس دقت ہیں خاص طور پر البیے لوگوں کی ٹلاش ہے ہو ضریح ہوئے الکبری اور معدد بی اور اس دعوت میں خاص طور پر البیے لوگوں کی ٹلاش ہے ہو صدیح ہوئے الکبری اور مدربی اور مدربی الاش سے ہو مبایس گو یا وہ اب معدد بی اور مدربی الاش میں سنے۔ اس دعوت میں کو یا وہ اب اس میں کری ٹلاش میں سنے۔

پینانچراب کسی کوجا عست میں مشرکیب کرنے سے پہلے حسب ذیل امود سے متعقق خاص طور پڑستی کر لیسنے کی کوشنش کی میاتی ہے ۔

(ا) یہ کہ انہوںسنے ہماری دعون اوراس سے طریق کادکواور ووسری دعوتوں کو بھو ہمندوستان میں چل رہی ہیں اور ان سے طریق کادکوا بھی طرح تمجدلیاسہے اور وہ ان ووٹوں سکے فرق کو بچوکر ہماری طرین کمینے دسہے ہیں ۔

(۲) برکرانبوں سنے ہاری دعوبت سے متاثر مجکرانولاتی اور دین میٹبین سے کوئی

مسل اس وقت بمظیم مهندو پاکسستان کی تسیم واقع نهیں ہوئی گتی -

نما بال نرتی کیسبے اور ان کی عملی زندگی میں اس کانفنل صاحت طود پرخسوس ہوتا سہے۔ (۳) پرکداس معاسلے میں ان کا پر دویہ (Attitude) سنفعدا نز (Passiva) نرمو بلکد فاعلانہ (Active) ہو اور وہ اس دحوت کا کام کرنے کے سینے ممال سیمین نظر آتے ہوں ۔

ان پیزوں کا اطمینان کرلینے سے بعدیمی حمومًا کئی کئی ماہ ان کوامیدواد کی حیثیت سے دکھا جا آبہے اور ان سے کہا جا آسے کہ وہ اسپنے آپ کورکن جا عست مجینتے ہوئے کچھ قرت تک سے کہا جا آسے کہ وہ اسپنے آپ کورکن جا عست مجینتے ہوئے کچھ قرت تک کام کریں ۔ اس طرح ان کا کام دیکھنے سے بعد ان کورکن بناسنے کا فیصلہ کیا جا آسے ۔ تاکہ اگر ان کا ٹاٹر محف وقتی اور بھگا می ہوٹو وہ جا عست سے اندر رہ کر اس کے نظم کوٹرا ب نہریں ۔ مدکریں ۔

یپی طرنقیهمادسی مقامی ارکان اورجاعتوں کوہی اختیادکرنا بھاہیئے۔ ارکان اور بمدر دول سے کام لینے کا طریقیر

میں پرمبذبات پیداند بول تو اس کا کامیاب ہونا تو درکنار زیا دہ عرصہ زندہ رہنا کہی مکن نہیں۔ تَانباید کہ اس سے ارکان اور بدر دوں میں انعلاقی اور دبنی تغییر کی رفتاد بر دقت معلوم ہونی رہنی ہے - اور امبر حاعبت کو حاعبت کی جیرے قوت اور صلاحیّت کا ہرآن تھیک اندازہ رمبتا ہے۔ نالٹاً برکہاس سے مختلف ادکان کی ورمبربندی *ا*ور ان کی دعومت سے وابستگی کے اندازہ کے لئے کسی لمبی چوٹری تخفیعتات کی صرورت نہیں رہتی بلکہ اس بارسے میں سارے مرویج رسلسل سلمنے آتے دہتے ہیں -اپنے بمدر دول کی بمدر دی کا اندازہ کمی ہم ان سے زبانی دعووں سے نہیں بلکہ دعورت سکے سلئے ان سکے کام اورمبان ومال اوروقت سکے ایٹادسسے پی کرستے ہیں ۔ظاہرسہے ک<sup>یون ت</sup>حص کو اسپنے مسلمان "ہوسنے کا شعو*ر موجا سئے* اور وہ **جا**ل کے کہ انبیا رملیہم السّال کا مانشین ہونے کی ٹیٹییت سے دعوت حق کولوگول تک پہچانے کیکتنی بڑی ذیروادی اس سے سرپرسے اس سے سلتے آرام سے بیٹھ دسہنا مکن ہی بہیں رمها - اورجراس سے بدرمی بسیمارمتاسی - وہ خردی ابنا سبے معور یا ناکارہ مونا ٹابنٹ کر دیتاہہے۔ جاعين كاحلقه إثر

ہماری اوازنجاب کے تقریبا ہرگوشری پہنچ کی ہے یعیدر آباد (دکن) اور مدراس کے بیٹیز علاقوں ہیں پہنچ کی ہے مدراس کے بیٹیز علاقوں ہیں اور بیری اور بہار کے منعقد وعلاقوں ہیں پہنچ کی ہے ان سے بعد بہنک ہمسندھ اورصوبر سرحد کا نمبر آ تاہے یصوبر بنگال ہیں اب کلکت اور اس کے بعد بہنک ہمسندھ اورصوبر سرحد کا نمبر آ تاہے یصوبر بنگال ہیں اب کلکت اور اس کے معنا فات میں کچھ لٹر بچر بھانے لگا ہے ۔ کلکت میں اب تا جران کتب میں ہما والر بچر بھان کے معام ببلک ہیں اس کی ما تھے بہا ہموری

سے- اڈلیمہ، وسط مہند، آسام اور طرحیتان میں اس وقت تک ہمار اکام تقریبًا صغرکے برابر سے کہیں کہیں کوئی شخص اِ گا دُکا کوئی کتاب یا رسالم منگوالیت سے ور رزمیثیت مجموعی برسب علاقے ہماری وعوت کے لحاظ سے اب تک بالنی بنجریں۔

نبگال بمسسنده داودجنوبی مهنده پسسسسسرش درکا دسٹ زبان کی ہے کہ ان معوبوں میں اُردوزبان جاری نہیں اوران کی زبانوں میں ہم اسب تکس لٹریجرتیا زہیں کا سک

### بھاعت کی طرف آنے ولدلے لوگ

ببديدتعليم بإفت طبقه كينجيره اوسليمالطبع لوك ببهت تيزى سيبمارى وعوست ا ورجاعت کی طرف متوم بهورسے ہیں اور ان میں سے پیننے لوگ ہمی است تکے ہیں وہ بہت پختہ اود کار آ مدثابت ہوہ۔ہے ہیں ۔عربی درس گاہوں سے لوگ ہمی آگریے اب ہماری طرفت توم کرسنے سکے ہیں نسکین ان ہیں سے دیک بڑی تعداد الیے لوگوں کی ہے ۔ بوکسی نرکسی کی عقیدرست بین مینسی برد لی سبے اور سربات کوبرین تسلیم کر لینے سے با ویود کسی حضرت مساحب بیں اٹکٹ کررہ میاتی سبے یہ جیزیجی نئی سنے اس ایک سال سکے تنظيمى كأكين محسوس كى سب كرس قدر حلدى اور آسانى سے بروعوت ابك ميربر تعليم يافئه آدمى كوسجوطا غوتى نظام سك سيكرم يكبنس كربالكل ميكوانه بوكميا بموء اببيل كرتى اورلين المدم زمب كرليتى سب اس سي كري كن زياده وشوادى عربي خوال معترات كولسي محنق سمجعاسفين پيش آنىسب - بمكرېادسے بعض دومتوں كونوبهاں تكسے تجربهم ُؤاسپ كد وببانی کسانوں سے ساسنے اس وحوت کوپیش کیا گبا اوروہ فور ابی اس کے انتہا ئی مقتقندیات اودمعالبات کو پاگئے ،نیکن احصے احصے ذی علم امیحاب فال اتول کے

یکوری بی پڑے دسے ۔ اس کی بڑی وجہ بہ ہے کہ ہماد سے عربی ٹوان ہمائی ایک تی بڑا وارت

تراک وصریف سے دین اخذ کرنے ہے ہا ہے لیمن مخصوص دجال سے اپنا دیں لینے کے

توگر بنا دستے سکتے ہیں - دوسرے یہ کہ تمام گر دی عسبیتوں اور خصی عقید توں کو میں

تا مناسے ویزداری بناکر اس طرح ان سکے ذہر نشین کر دیا جا تا ہے کہ اس کے بعد وہ

این مناسے ویزداری بناکر اس طرح ان سکے ذہر نشین کر دیا جا تا ہے کہ اس کے بعد وہ

این ملتے سے باہر کسی دینداری سکے قائل ہی نہیں دہتے ۔ اس کے برحکس جد تی بیلی یا فنہ

طبقد ابنی ساری برائیوں اور مغرب زوگ کے با وجو دیر ٹربی ضرور کھتا ہے کہ بات وہو بہتو ہو ہو۔

دالے مُن نہ کے ساتھ مرائھ بات کے الفاظ و معانی پر بھی غور کرتا ہے اور کھر جب تو ہو ہو۔

ہے تو اس تعین سے ساتھ کی میں اس کے باس ہو کھی تھا وہ غیر اسلام ہی تھا ۔ اور اسب

اسے ابنی بہلی ذندگی کی عمادت کو سرتا یا اکھا ڈرکزئی نبیا دوں پڑھی کرنا ہے ۔

اسے ابنی بہلی ذندگی کی عمادت کو سرتا یا اکھا ڈرکزئی نبیا دوں پڑھی کرنا ہے ۔

ہماری وعوت کے معالم غیر معمورات کا نا ٹھ

 دور مری طرون دنریا سے نظام کومیلانے کی صناح تبت اور قابلتیت بھی موجودہ کا دیروازوں سے بڑھ کر دکھتا ہو تو دنیا کو ان کی رہنمائی اور قبیا دیت قبول سکتے بغیر میارہ نہ ہوگا۔

بها دابد ؤاتی نجربهسی که حبیب میر وجوست عام لوگول سیے ساسنے (یتواہ وہ پیدائشیمسلمان بهول یا خیرمتعصّب اور آندا دخیال خیرسلم) میافت اور واشیح الغاظمين بيش كي كئي توسب نے بے انتهار اس مے حق بوسنے كا اعترات كيا اور مبیاک قرآن کریم نے حق و ہلایت کود ذکر " لینی یا دویا نی مے نام سے موسوم کیا ہے۔ان سب مواقع بہماری ہر دعوت سب لیم انعطرت لوگوں کے سلتے فی الواقع ان کے اسپنے دل کی آ واڑا ورا کیس مانی ہوجمی لیکن معبولی ہوئی حقیقت معلوم ہوئی -بلكه خيرسلم هعنراست ميں سيے بعض اسيے بمبی سلے جنہوں نے بہاں تکساکہا کہ استے کاش مہندوستان میں میں اسلام پیش کمیا گیا ہوتا اورسلمان اس بریعلیے ہوتے تراج مبندوسستان کاکوئی دورسرای نقشه بوتا - اود کیرانهوں سنے بہیں بیمی نقین ولایاکہ اگر آپ اپی دعومت میں واقعی ثابت قادم مرہے اور آپ نے ثابت کرویا کہ آپ صرف بی پرست ہیں اور آپ کی اس سے کوئی ذاتی یا تومی غرض نہیں سے تومویچ دهسلمانوں سے بڑھ کرخیرسلم اس میں نشر یک بھوں سے یسکین قومی اورنسسلی تعصبات کی دیواری گرنے میں وقت صرور سکے گا۔

پیں اسپنے ان دفقا دسے جو غیرسلم ملقول ہیں ہی اثرودموخ دیکھتے ہول ڈوامت کرول گاکہ وہ اسپنے پڑسے تکھے غیرسلم بجائیوں ہیں" بردہ" معنبط ولادت ""جبرو قدرہ «تنقیجات» معاشی مسئلہ" اورسلامتی کا داستہ" وغیرہ کے ڈدیعہ آ مستد آ مہستہ کا کا فازگریں ۔ کا آفازگریں ۔ اسی سلیے بیں ہمار سے علمی صلاحیتیں دکھنے والے اسمباب کواس امری طرف
ہی توجر کرنی چاہیئے کہ مہدوستان کی موجودہ ناریخ کو جودراصل پیند ترک درافغان
ہون ہوں اور مهدو دراجاؤں کی باہم طک گیری اور صول دنیا کی شمکش تعی گرسے
اس طرح پیش کیا گیا ہے جیسے کہ وہ مهندوؤں اور سلما نوں کی قومی یا مہدو بذہ ہب
اور اسلام کی غربی جنگوں اور مناقشات کی پُرورو واستان ہے، اور گویا کہ ببر
مزد و احر مهندو فرم ہب کے تسلیل کے لئے اور ترک اور افغان باوشاہ دین تن کی
مرتب کی جائے ۔ اور ان نقصانات کو واضح کیا جائے جو بی اسلام کی نعمت سے
مرتب کی جائے ۔ اور ان نقصانات کو واضح کیا جائے جو بی اسلام کی نعمت سے
مرتب کی جائے وار این نقصانات کو واضح کیا جائے جو بی اسلام کی نعمت سے
مرتب کی جائے ۔ اور ان نقصانات کو واضح کیا جائے جو بی اسلام کی نعمت سے
مرتب کی جائے وار این نقصانات کو واضح کیا جائے جو بی اسلام کی نعمت سے
مرتب کی جائے وار این میں موجودہ کیا آثر

ہماری دیوت کا اثر صرف سلم و فیرسلم افراد پری ہمبیں ٹر رہا ہے ملک ملک کی بوری سیاسی فضا کسی نہری مدنک اس سے متاثر ہوگئی ہے۔ ملک مجر کے ٹرویسے تکھے طبقے ہیں اب تفوار ہے ہی البیے لوگ ہوں گے ہوا میں محدث الہیہ " فیام دین کی جائیجہ " اسلامی نظام سیاست " " اسلامی نظام نزندگی ہے " و فیرو الغاظ اور فقروں سے مافوس نرمول مسلما نوں ہیں تویہ دی وست اس قدر تغبول ہوگئی ہے اور فقروں سے مافوس نرمول مسلما نوں ہیں تویہ دی وست اس قدر تغبول ہوگئی ہے کہ نی الواقع اب ان میں کوئی ایسی عامیت فروغ نہیں پاسکنی جو کم از کم زبان سے قرآنی نظام زندگی ہے قیام کو اپنا مقصد مذبرتا ہے۔ مالا تکراب سے با پی جے برس میں ہے نہیں یہ مالت تھی کہ اس نام کو زبان پر الاکر کوئی شخص سیاسی تعلقوں بیری صفحہ ہے تی موجہ ہے کہ بین جاعتوں نے قواہ زبانی ملود ہو

سهی مساف مسافت اس مقعد اورنسب الیین کوانندیار کرنے کا اطلان کردیا ہے ،
اور دورسری اس امر برمجبور برگئ بیں کہ اس طرفت اسپنے میلان کا اعلان کریں اور کا افران کریں اور کا افران کریں اور کا افران کے اس امر برمجبور برگئ بین کہ انزرکا ران سے سامتے ہمی بی تفصود ہے ۔
ماری وجوت سے متنا تر بموسنے والول میل خلاقی تبدیلیاں

ہاری دیوت کاپہلاا ٹرم اس سے متا ٹرم سے واسے لوگوں پر اٹر تا ہے دہ سے ہے كدان كىسبيمتعسداوراندسع يبينيركى ن زندگى كاخاتم بهوما تا سب اور بامع مداود ا در منجیده زندگی نشردع بوجاتی ہے - انہیں محسوس بوسنے لگتنا ہے کہ اس سے تبل انہوں نے کس طرح اسپنے امس مقعد زندگی کومعالی کرے وانوں کی طرح محبض بہنے سیگنے پرانی ساری مصرونییتوں اور وسائل کومرٹکز کرد کھا ک**ت**ا ۔ انہیب بہ چیز بری طرح کا شنے قکتی سے ک*کس طرح انہوں سنے اپی ان تام قوتوں قابلیتوں ادر ذرائع ووسائل کوہج* ودامسل دین متن کی خدمست ومسرالمبندی کے سکتے عطاسکیتے سگٹےستھے ۔خدمسیّ نغس ا ودغلبهٔ طاغونت سے سلتے وقعت کرد کھا بھا۔ اس سے بعد ان کا معیارتغویٰ وخدا برستی میمی سراسر بدل جانا ہے اور حن لوگوں کی وینداری اور مذہبتیت بی اس سے یپلے ادنیٹ نکس: نکل مباہنے سے کوئی فرق واقع نہوتا ہتھا۔ اس سے بوران سے سلتے کسی و دمسرسے کی گزیمبررسی میں بلا امبازست یا ناسخ طود پرلیبناممکن نہیں رہتا۔اس کے علاوہ وین اور مذہب کا تعسور رہند مختصوص مراسم کی مدسسے کل کر بیری زندگی پر حچانے گئا ہے اور بر دارے سے بڑے اور حجو کے سے حجود الے میاں ما دىنغع ونعتعيان سيعقطع نظرم رحث خدا اوردمول كى لبسندا ورتالبسندس ايك معیادِ دود قبول دہ مباتا ہے۔ پہنانچہ اب آ ٹوت کی جاب دہی کا خیال ادکان کی نمگ

کے ہرشعہ میں فالب آرہاہے۔ مال کی بات ہے کہ ہادسے ایک رفیق ہو ملا زم
ہیں ، ایم - اسے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس تیاری کے دور ان ہیں انہوں نے حمی کی کیا کہ ان کے ذہن میں اپنی طاغوتی ملاز ممت ہیں ترنی اور دارے گریڈوں کے فیالات آنے نشروع ہو گئے ہیں جو نا جائز اور ایمان کی عین صند ہیں بچنانچہ اس الٹرکے نبلاے نے اس بنا پر امتحان کا خیال ہی ترک کر دیا کہ مساول اس کے بعد شیطان اس پر غلبہ مامس کر رکے کسی فریب میں مبتلا کر دیے۔ یہ ایک واقع میں نے مثال کے طور پر عامل کر رکے کسی فریب میں مبتلا کر دیے۔ یہ ایک واقع میں نے مثال کے طور پر عرض کیا ہے ۔ ور در مند اسکے فنس سے اب ہمارے ادکان میں جیجے اسلامی کفتو سے پیدا ہوریا ہے۔ اور وہ الشرکی مفرد کر وہ صدود کی باس مداری کا استمام کر سف سگے ہیں۔

ہاں ہمیں اس بات سے ایکا زنہیں کہم تیزی اورخوبی سے یہ کا مجزاج ہے۔ نقا اوراب کک بوکچیو ہوناچا ہیئے تقا اس سے لحاظ سے انجی ہمت کمی سہے اور کام کی عام رفتا رہی ہرین مسست ہے ۔لیکن اس کی ذمتہ وادی اگر ایک طرحت کارکنوں

ی این کمزوری اور ناتجرب کاری پرہے تودوسری طرمت بہت سے ایسے وجوہ کمی ہی جن برائعی تک اللہ تعالی نے بیں انعتبارنہیں بخشا- ائی کو تا بھیوں سے سلے ہم اللہ تعافی سے معافی میاہتے ہیں اور ان کو و ورکرنے کی توفیق اور پہنت طلب کرتے ہیں اور ہوہاری درسترس سے باہر ہیں ان پر اختیاد کے لئے دعا اور کوشش کرستے ہیں۔ اس بادسے میں ہماری مسب سے بڑی شکل اور دکا ورث مروان کا داور جھے ہم سکے کادکون کی کمی ہے۔ دنیا کی سب تحریکیں اور ان سے بڑے سے بڑے کام کرائے ہے كروائے ماسكتے ہيں گراس دعوت كامراج ى كيھ اللہ تعالى نے البسار كھا۔ ہے كہم اس میں کرایہ کے آ دمی واض موستے وہیں بہ مرجعاً گئی۔ ہما مسے ادکا ن اور بیٹینٹر کا دکن تقريبًا برلحاظ سے اہمی ابن إنی مالت میں ہیں اگرمپران میں سے اکٹر الیے ہیں جو کا نی تیزی سے اصلاح قبول کردسے ہیں سیکن پیمیری مرم ہمیت ، قابلتیت داخلاتی پختگی اوراییانی توتن کی اس کام کویروان ترامعاسنے کے ہے صنرورت سے ان سے پیرا ہونے ہیں کا نی دیرسگے گی۔ انسان بہرحال انسان ہیں ؛ برسلتے برسلتے ہی برلیں گے، ان کواپنٹ پھرکی طرح بہتعوٹیسے مارمارکرفوڈ امطلوبشکل نہیں دی مجاسکتی <sup>ای</sup>ک مچوسٹے سے پی<sub>وسٹ</sub>ے پ<sub>ودسے سے م</sup>یروان چڑھنے اور بڑگ وباد لانے سے سنے یمی</sub> الشّٰدِتِّفاسِطِ سِنْے ایک مَدن دکھی ہے ۔ اور*کھرانس*ان توقوانین کمبعی سے ساسمنے مجبودمحق موسنے سے بجاسے نغسا نی خوامشات اور ودمسری لبشری کمزددیا ل لینے اندرلنے پوسٹے سبے -

مجھے یہ اعتراف کرسے ہیں کوئی تا ال نہیں سے کہ جرکا تنظیم میرسے سے رکھا گیا ہے اس سے سلے جس علم وحکمست ، قابلتیت ،نجربہ اورمعاطر فہمی کی صرورت ہے۔اس کا عشرعشيريمي اسيف الدرنهين باتا مون -

تجاعت اتبی اس امر کا انتظام کرنے ہیں کا میاب نہیں ہوسکی کہ اپنی تجویز سکے مطابق مرکز بیں تربیت کا انتظام کرنے ارکان اور کا رکنوں کی تربیت کا انتظام کرسے۔ مطابق مرکز بیں تربیت گا و قائم کرکے ارکان اور کا رکنوں کی تربیت کا انتظام کرسے۔ اس کی فری وجربیاں برسگر (Acconodation) کی فلت ہے۔

اور میر موبیر مهاری جاعت کے اٹھا نوسے نی صدارکان غریب اور متوسط طبقہ کے لوگ ہیں۔ اس لئے اگر ان ہیں سے کسی کا بورا وقت جاعت سے کام کے سلئے لیا جائے تواس کی کم سے کم ضروریات زندگی کا ٹرپ برداشت کرنا ضروری سے میں کی جاعت کے بہت المال میں انجی گنجا کش نہیں۔

(۲) ہا رہے راستہ کی وومسری بڑی دکا وٹ اس عالمگیر حبنگ کی پیدا کردہ شکل ہیں جن کی مدیہ ہے کہ شکیل جا عت کے بعد معارسال میں یہ بیالا امتماع ہے جس میں ایسے ملک کے ارکان اور سپدر دان شامل ہوسکے ۔ آپ مانتے ہیں کہ اس وقت مک ہاری دعوت وّبلیّغ کی اِشَاعت کاسب سسے بڑا ہلکہ واصر ذربعہ جاعبت کالٹری*چرسے گمراس* حبككى وجهست جوكا غذكا قحيط لإا تواس كانعى ايس عمسه تك كوئى انتظام نرموسكا ادرتغریبًا لیک سال بیشتر لطریج نویم طبوع (Out of مها-اب بمی حوکاغلال) الم المربيري ما تك كے لحاظ سے مہت ناكائى ہے اور حباك كى ابتدا سے اب تك كوئى ایک دن ممی الیسانهیں آباکہ باراپورالٹریجیر بیک وقت موسود موسکام و۔ لٹریجری آنگ کی بیرمالت ہے کہ ہرکتاب ایک بار اگر دس سزار کی تعدا وہیں طبع کرائی جائے توشاید چند ما ه سے لئے کفا بیت کرسکے کئی کتابیں البی ہی جوایب مرتبہمی شائع نہیں ہوگیں · مالاتک ملک سے ہرکورز سے ان سے مطالبے آ رہے ہیں۔

ہمارسے و *دمرسے بھی ہ*ہنت سے مغروری کامول کو پرجنگ روسے ہوستے ہے۔ جومعمولی مالدت میں اسب تک لبہ ولدت معرائخام پاسگئے ہوستے ۔

(س) بادسے رامنہ کی تمبسری رکا درف وَداِئع کی کمی سہے جاعت کی مالی آمدنی كامب سي بڑا ذربعبراس كابك ويوسے اوراس وفنت تك جاعمت كاتغريبًا مادا کام اس کی آمدنی سے میں رہا ہے ۔ اس کا مال آپ انجی سُن میکے ہیں ۔ اعا نت اور ذکوٰۃ کی آ مرنیاں اہمی کیرزیادہ نہیں میں کی ومبریہ ہے کرمسی دستور ہارے ارکان تقریبًا مب *ےسب غربیب اورمتوسط طبقہ ی سے تکل کرآسے ہیں اور*ان سے سلے اس عالمگیر گرانی کے زمانے میں بھعسوم ما مجب کرحتی الام کان حرام وحلال ذرائع کا کبی خیال کرنا ہو، اپی صروریات زندگی کاکغیل ہونا ہمشکل ہور ہاستے جہمائیکہ وہ بہبت المال سے سلة مبى كچەلىں انداز كرسكيں . اگرمپراس مختبعت سے يمى ابحارنہيں كيا مباسكتاكرائمى بمارسے بیٹنزاد کان میں اپنے نعسب العین اور حقیدہ کے لئے وہ لگن پیدانہیں ہوئی جو انہیں اس کے سلتے ہر بازی کمیں جانے اور میرمیبسٹ مرمبائے سے سلتے سے تاب كردست اوروہ اسينے پہيٹ كاٹ كامٹ كراہنے دین كی کمینی كوئينے لگیں -

کرتے ہودیین دین امسال م<sub>)</sub> نامکن العمل ہے۔ یہ آدادکسی دیمیا تی مسجد سے مآل کسی مغرب زوہ بابريكسى مثان بهبا دركئ نهيس لمكدان اكابرامست كى بين جن سكے زہدوتغوى اور ديندادى كا ڈمول بوری دنیامیں پیٹ رہاہے۔ اورجن کی آ دارگرامی سیفین دنی امورسی میں نہیں ملکہ دنیاوی اودسیاسی مسائل تک میں اختلات کرناان کے معتقدین سے نرد کیس کفرسے کے نہیں یوام میں مق برستی کی دوج پیراکرنے ہے بجائے تعمیست پرستی کا مرض پیدا کر دیا گیاہے۔ اس لئے ہاری دعومت سے متعلق سب سے بہا سوال میں بدا ہوتاہے۔ كهب نؤيرين كمرفلال معنرت مساحب، فلال شاه مساحب اود فلال مولانا مساحب اس میں کیوں نشر کیے بہیں ؟ اور اسی طرح مختلفت مے تشیم کے ضبہات ڈیکوک پردا ہو۔تے ہیں۔ اگرمبراس کابہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جولوگ دین کومروث عمیتوں سے لیسے کے قائل ہی وہ خود بخود مجیسٹ کرالگٹ ہوجائے ہیں۔ اوروی لوگ بمادی طروت آستے ہیں بومرون اس عقیدسے اور نعیب العین سے محبت رکھتے ہیں۔ گراس امرسے پیدا ترده فتريمي كجهكم ابمنهي ردعاسي كرالترتعاني الصعنرات كوبدابيت وسعاور يبر اسينے منصب كومجھيں اوران كواس بات كاشعود بوكدوہ وين حق كى دا ويس وانسست یا نا دانسست*زکتنی بڑی دکا دسٹ بن سکھنے ہیں*۔

(۵) ہادے داست کی پانچویں دکا وسط ہمادسے مین دفقادیں کیسوئی کی کمی ہے۔ یس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اہمی تک ہاری دعوت اوراس کے طراقی کا اور دوسری وحوتوں کو ہو مکس ہیں ہیں مہیں اور ان کے طراق ہاستے کا رکے فرق کو اجمی طرح نہیں ہمیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ با وجود جا حبت بی خسسک ہوجا نے سکے بار بار دوسرے قا فلوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کے دل کراھنے تگتے ہیں کہ دوسری بار بار دوسرے قا فلوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کے دل کراھنے تگتے ہیں کہ دوسری

نتحریکوں کی عمادت کی طرح بہاں ہمی رات مجرمی بوری عمادست کمیوں نہیں کھٹری ہوجاتی۔ اُن حصنرات کو اپنی معلومات وسیسے کرنی جا ہیئے اور کھنڈسے ول سے سویجنے اور کا کرنے کی عا دیت ڈائنی جا ہیئے۔

تحریک کے اس مرحلہ پریم صاحت طور پر واضح کر دینا بیا ہے ہیں کہ۔ ادّ آل بھا دسے ساخہ وہی مصنرات مشر کیس ہوں ، اور چوششر کیب ہوسکے ہیں ا ن ہیں سے صرحت وہی مصنرات مشر کیب رہیں ، جوہا دسے اصول اورطریق کار دونوں سسے یوری طرح مطمئن ہوں ۔

تانیًا جوان دونول کوانچی طرح سمجھ کمراور ان کی معرفت سامسل کرے ان مہیں پوری بچری دلچیسی لینے کے سے تبادیوں اور

ٹانٹا بن کی دلچسپیوں میں انتشار سے بجائے مرکز تیت پیدا ہو کی ہوں بینی وہ ہر طرف سے توم کوم ٹاکر صرف اسی دعوت پرائی تمام توجہات اور دلچسپیاں مرکز کر دیں اور اپنا سب کچھ اس کام بیں نگا ویئے کے سلئے تیاد ہوجا کیں ۔ کسی تعمین کچسٹ بیں الجھے بغیر جاعیت اصلامی سے کام کی نوعیتت اورسلمانوں ک

دور ری جاعتوں کے پیش تفرکا موں کی نوعیّت کا فرق میند فقروں میں واضح کردوں کہ دور کا المداد ساری جاعتوں سے پیش تفرکا موں کی نوعیّت کا فرق میند فقروں میں واضح کردوں کہ دور کا المداد ساری جاعیق مسلمان قوم کا کوئی با قاعدہ علاج کرنے کی بجائے اسے محف ابندائی المداد (Pirst Aid) مہنچ انے میں شفول ہیں اور کہی کام ان کے سلئے مسبب سے ذیا وہ ام میتیت رکھتنا ہے ، مالا تھے ال ہی سے معین سے پاس کھمل علاج کا پوراسا ما ان اور مہر ترین وہ کھی اور پری می مربم پی کرے اپنی کا دگذادی و کھا و بینے دوا خانے ہی موجود ہیں ، لیکن وہ کچھ اور پری می مربم پی کرے اپنی کا دگذادی و کھا و بینے سکے سائے بین تاب ہیں ۔ ان کے بعکس ہم سلمانوں اور بوری و نیا کا مکمل علاج اسی طریق

برکرنا چاہتے ہیں جس طراق پراس کے ماہرین فن رانبیاسے کرام علیہم السّلام) آج تک نیا کی اخلاتی اوراجی عی بیماریوں کا علاج کرتے رہے ہیں کتا ب وسٹنت کی دوسے اس علاج کے سوا دو رہے سارے علاج لغواور لاحاصل ہیں اور ال کو دی لوگ اختیار کرسکتے ہیں جو بانو انبیائے کرام کی تغیبات سے نا واقعت ہیں - یا بھرخام کا دی ہی کرنا جا ہے ہیں -

#### ہمارسے ارکان کی انفرادی شکلات

دعوشت امسلامی اور قدیام دین کی مبدو جهدعملًا مشروع کرسے معلیم برواکترس طرح انبدار سے آج تک وین عن ایک ہی رہ سے اسی طرح سالمتبت اود کفر کے مزاج میں نمبی ذرہ برایر تغيرنهب مبؤا موبوده موسائلي محة تهذيب ونمذن اوددوا دادى سحنام فلكسب ٹنگان وعادی سے با وج<sub>و</sub>د باطل کے سلے متن اسی طرح نا قابل برداشت سیے حبی طرح بيلے نفا ۔ أگر آپ كہيں برياتے ہيں كر باطل اليفے غلبہ وتسلّط كے با وجود حق كى كچيز ظاہرى اظ کال کوگوادا کردہا ہے تو تمجھ لیجئے کہ بہصروت اس سلنے سبے کرحق سنے ایک جمد سبے روح ا در باطل کے ماتحت تا ہے مہمل بن کررمہنا قبول کرنیا سے پیٹانچہم وکیھنے ہیں کہ بیشترمقامات پرجہاں ہادے رفقارنے وانعی نجیدگی سے اس وعوبت کو قبول کیا ا دربندگی رب کوسید کی میار دیوادی سے باہر اسپے معاملات اور دوسرسے مسائل زندگی پرکھیدیا نامشر*وع کی*یا تواسی موسائٹی او**دخا ن**ڈان وہرا دری کوسیسے کل تکسے ہ کھانے یں نک کی طرح سرغوب و محبوب سخے بہوڈ سے میں نشتر کی طرح جیمینے سکے اوران کودد ىمب بل كربزدر اسنے سے با ہردكال كيبينكنے سے سنے سبے تا ب بہوسگتے ۔ برصرف الجق آئی سی بات پرسی*ے کہ بھا دسسے د*فقا *دسنے اب سوسائٹی کی لیب* ندونالپسپند اور مالی منفعت

چانچائى بنا يومىغ للدىن نى لىنى كلوت مى گرۇشول كوگىم سى بابر كردىلاد دان كى كل دىجىنے كى سى كھالىس -بعض بے دین پیٹوں نے لینے بیعندا دیمنی دیش بالچاں کو بادیر گھرسے شکال دیا کہ وہ ان کی فاسقا نرز مگروں یم *کلمیت تھے یعبی بے بین ٹوہروں نے اپنی ہے گ*ن ہمیوبوں ک<sup>ومعلق</sup> کرسے چھوڑ دیا ۔ تبعض باطل پر<sup>سے ا</sup>الدین کے بیٹے دیب ان کی خواہش سے معل بتی خدمت کغریر آما دہ مزہوستے توان کواس پر مجبور كرنے كے لئے ان كاتليم وتربتيت پرصرت كئے موسئے دوسپے كوفرض قراد وسے كُلْقِلْف نشروع کر دیئے اور آ توکارشا دی ہے پیندسے میں پینسا کریے گھرکر دینے کی بیالیں میلیں یعین رئیس زا دوں کوانہی سے تینی معاتبوں نے ذکست ودموانی کی آخری مدیک بہنچانے کا کوشنشیں کیں اور مبائد ا دسے انگ کر دسینے کے منصوبے با تمریعے اور کا ہے بعن ادكان كومىرى اس بنا پرېڑست پڑست نقعدا نانت پېنجاستے كى دمىكىياں وىگئيں اود ڈرایاگیاکہ وہ ان نامندا ترس لوگوں سے بھائیوں اور بیٹول کی زندگیوں براثر انداز ہو دسهبير يمب كي وحبرست وه حرام اموال اورناما تزآمدنيوں پر پڑھ پڑھ كريا تعالينے سے احتراز کرنے ملکے ہیں۔

بریندایس شالین بن می سے آپ اندازه فرماسکتے بی کدیہ نام نہا دسلمان نوم وین جی بیات سے سے درم رہے اور اللی نظرون بی وین کی کیا قدروم نرلت ہے۔
مگرما جوا مبادک ترین ہے الٹ کا وہ بندہ جس نے اس عالمگیرم اللت اور کرائ کے مثا وی اندھیرسے بی دنیا کو بھر دین می سے دوست ماس کر دیا اور اس سے قیام کی دعوت دی اور اس دین کواس نے الیے بین اور واضح طریقے سے دنیا کے سامنے کھول کردکھ دیا کہ اس سے دور بھا گئے والے کہی یہا قراد کے بغیر مزرہ سکے کردین کی مست

استخص سے پائی ، اود پھرمبادک ہیں آپ اود آپ بیسے دوسرے حضرات جنہوں نے ان غيرموافق لمكرمشر يدمخالعت ما لانت بي اس وحوست كوشنا، قبول كيا اور استعملًا نا فذكرنے ك لئ كربسة بوسك است اس فعل إور الشرتعالي كي عطاكر وه اس توفيق برآب جس قار نا ذکریں بجاسہے ۔ عمرموس کا نا زشکریہ اورالٹرکی دا ہیں مرشنے کی کی شکل ہیں ظا ہر بؤاکرتا ہے۔ یہ اچی طرح میاں لیجئے کہ دعوشت حق کامہی مرسلہ ہے جس بیں اس سے سلنے خرچ كيا بؤاايك ببير، اس سے سلتے بہايا بؤاخون كاايك تطره اور اس كى خاطر آنكھول میں کا ٹی ہوئی ایک مامت ، بعد *سے مراحل ہیں گئے ہوئے بڑے بڑے اعمال وایٹا سے* زیا وہ ملیندی درمیامت کا موجب بہوسکتا ہے۔ آب کومعلوم سے کرمیدیق اکبردی<sup>م</sup> کی انسس ايك دامت محدص حوانهول سنصعنوه الشرطي الشرطي والشرطي كما تمق مساتغ غادثود بربر بركمتى عمرخ فادوق مبسيامبيل القدرا درمغدس انسان ابئ بچدی زندگی سے اعمال وسے فینے کے عمر مورس سے خواہش کرتا رہا ۔ ہاں ! مھرمن لیجئے کہ دعومت کامہی دَود قربِ خدا وہٰدی اوراس کے ہاں درمیاست مامسل کرنے کا سبے ورنہ فتح کمرسے بعد توسیمی میک خکوُن نِيُ دِيْنِ اللَّهِ اَفْوَاحًا كَامْنظرِيْنِ كُرديتِي مِ

لتريجيركي دوبسري زبانون بين اشاعست

اس وقت تک ابی آواز کو دوسرون تک بہنچانے سے لئے ہم نے صرف کردو زبان ہی کو ذرایہ بنایا ہے بہی وجرہے کہ ان تمام علا توں بیں جہاں اردو بولی اور سمجعی نہیں جاتی ہماری دعوت کا کام بمنزلہ معفر کے ہے۔ اس کی ٹری وجربہی رہی ہے کہ ابتدار سے اب تک اس تحریک اور جاعت کے سادے کام کا یاراور انحصار ہے تیت سے امیر جاعیت ہی پر رہاہے اور مظام رہے کہ ایک شخص سادے کام کا جام اہم ہیں کرسکتا۔ اب دورری زبانول پس اس دعوت کونمنقل کرسنے کا انتظام کیا میا میا اسے۔ اور پہت سی زبانوں ہیں توبیر کام عملًا تشروع موگیا ہے مشلًا

عربی لفریچ کی تبادی کے سفے مولا نامسعود عالم صاحب ندوی کی تبادت رہائی میں جانندہ میں وارالعروبہ کے نام سے عربی ا دارہ کی بنبیا در کھ دی گئی ہے اور مولانا اپنی خرائی صحت ا ور دوسری مجبور ہوں کے با دیجود اپنے وطن رصوبہ بہارہ سے بجرست فرما کوستفن طور پر وارالعروبہ میں تشریعیت نے آئے ہیں ۔ اور اپنا پورا وقت ، توجہ اور محت اسی کام پرصرت کردہے ہیں ۔ اس بات کا افسوس ہے کہ وارالاسلام کی آئی ہوا انہیں موافق نز آئی اور ان کے لئے بہاں سے دور دور ری حگرانشظام کرنا پڑا ۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مولانہ کے اس ایشار دسی کو تول فرائے ۔ اور ان کو محت کالی مولانہ کے اس ایشار میں کو تول فرائے ۔ اور ان کو محت کالی مولانہ کے اس ایشار دسی کو تول فرائے ۔ اور ان کو محت کالی مولانہ کے اس ایشار میں کو تول فرائے ۔ اور ان کو محت کالی مولانہ کے اس ایشار کرتے ہوں در اور در در در در در کرتے ہوں در در در در در در در در کی کور در کے ۔ ایمن مولانہ کی تاری کا کا کہ بہاں داد الاسلام میں ہا در سے برادر عزیز اعظم بائمی مار میں ہی در ہے۔ ترکی کر درج کی تیاری کا کا کہ بہاں داد الاسلام میں ہا در سے برادر عزیز اعظم بائمی مار میں ہی در ہے ہیں۔ درمالہ دویات اور فرایات کا ترجہ اس وقت تک کمل ہو چکا ہے ۔ درمالہ دویات اور فرایات کا ترجہ اس وقت تک کمل ہو پر کا ہے ۔

طیالم ذبان مجھ صوبہ مداس کی ٹری زبانوں ہیں سے ہے۔ اس ہیں لٹریچر کو خشق کرنے کا کا م ماجی دی۔ پی محدظی صاحب ما لایا ری سے مہر دکیا گیا ہے اور برمداس اب نک رسالہ وغیبات ، خطبہات اور دونین وور ری حیوٹی ٹری کٹ بوں کا ٹرجم کم کل کرسے ہیں۔ ان کی اشاعت کے سلیے بنوبی ہم کی جاعتوں نے مل کر کھی ہر ہا ہم کی اکٹھا کر لیا ہے۔ اور ان کہ بوں کے طبع کرانے کی دوڈ وحوب ہمی مجاری ہے۔ لیکی ہو تو دہ جنگی مشتکالات کی وجہ سے اہمی ٹکٹ میں بیس کا میابی بنہیں ہموئی۔

مامل زبان میں دحوست سے کام سے ستے میٹو بی ہمسند کی جاعتوں <u>فیل ممولوی</u>

بشخ عبدالتُدصاحب دولتناكيم) كونتغنب كياسب كدوه اس علاسفيس ره كرجهان کی برزبان ہے، مہادمت ماصل کریں ۔اس ودران بیں شیخ مساحب کی منامر بھٹردیا کی کغالت پرجاعتیں کریں گی۔ یہ کام مشروع ہو بچکا ہے۔ یہ اقدام بہت مبارک اور قابل تقلیدسے ادراشخاب می بہت موزوں سہے۔ الٹرتعائی اسسے کامیاب فراسے۔ گجراتی زبان جومسوبہ ببئی ک سب سے بڑی زبان سبے - اس ہیں ہما رسے لٹریچرکوئمنفل کرسے کا ذمّہ ہمادی بمبئی کی مقائی جا عنت نے اپنے ذمّہ لیاسہے۔انہیں اس کا پڑتیرے کے سئے ایک بہت مخلص گجرانی ا دبیبین کا اسم گرامی ہمی ایمنعیل صباحیب اخلاص عبے مل سکتے ہیں۔ بہلوگ اب نکس چند ایک خطبات گجرانی میں شائع کر سچکے ہیں ۔ با بی نطبیات اورسیباسی شکش کا ٹرتمبر کرسے ہیں ۔ اخلاص مساحب اب جاعبت میں شریکسٹروسکئے ہیں۔الشرنعانی انہیں استغامیت پخیشے اور اینے دین کی خدمست لإرسي اخلاص سيع انجام وسينے كى توفيق وسعے أ

مہندی ترحمہ کا کام الہ آبادی جاعت سے سروکیاگیا ہے ہو ہو۔ پی کی دوسری جاعبوں کی امدادسے برکام کرے گی ۔ یہ کام انجی با قاعدہ مشروع نہیں ہو النیکن امید ہے کہ جام انگل میں با قاعدہ مشروع نہیں ہو النیکن امید ہے کہ جام انتقام ہوجائے گا۔ موزوں مترجم کا نظمن سب سے بڑی رکاوٹ ہے "سلامتی کا داستہ "کا ترجمہ کروایا جا بچاہے ۔ ییکن یہ انجی شائع نہیں ہوسکا۔
سندھی زبان میں لٹریچر کو منتقل کرنے کا انجی کوئی با قاعدہ استفام تو نہین موسکا البتہ کچھ البی کوئی با قاعدہ استفام تو نہین موسکا البتہ کچھ البی کوئی با قاعدہ استفام کو کرسکیس سے۔ دلیے دسالہ دنیات کی نسبین معلوم ہو اسے کہ کارسکیس سے۔ دلیے دسالہ دنیات کی نسبین معلوم ہو اسے لیکن یہ ترجم سائی کجش نہیں ہے۔

انگریزی دبان میں ایک دکن جاعست کچھ تھوڑا کھوٹا انرجمہ کا کام کردہے ہیں۔ اس وقت " قرآن کی جارنبیادی اصطلاحیں "کا ترجمہ کیا جارہ سے۔ انگریزی ترجمہ کے سلے میں موزوں منترجم کا خامان پیٹری دکا دی ہے۔ ذیر طبیع لٹریجیر

جماعت کے *نٹریجر کی صب ذبل نگ کتاب*ی ان دنوں زیر کمیع ہیں اورانشار انٹر بہت جد حجب کرآمیائیں گی۔

داا" قرآن کی جار بندی اصطلامیں" یہ امبر مجاعت سے ال معناییں پرشتمل سے جو اسلام کی اصطلامات ادبعہ اللہ درب ،عبادست دبن کے مطلب اور مفہوم کی توہیح میں درمال " ترجا ان القرآن" ہیں شائع ہوستے دسے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات کو مجعفہ کے میں درمال " ترجا ان القرآن" ہیں شائع ہوستے دسے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات کو مجعفہ کے سیاری ارمامی انہمیت کھتی ہے۔

(۲) میں اسلامی عبادات پرایک تحقیقی تط<sup>4</sup> میمی امیر جماعت سے لیک ایم منسون پر مشتل سیے جس کی نوعیّت اس سے نام سے ناا ہرسے -

(مو) دومقیقنت توتید» برموان ایمن آشن مساحب اصلاحی کی تا زه تعنیعت سهے چود مقیقت نثرک» واسلےمبیٹ کی دومری کڑی ہے ۔

دم ) « دعویت اسلامی اور اس سے مطالبات » بیکٹاب سسب ذبل تغریروں و منمون پڑتی ہیں -

ؤ۔'' دھوست اسلامی اوراس کا طربق کارہ یہ امیرجاعت کی وہ تقریرسہے جو اس دپورٹ سے بعد وہ اس اجلاس ہیں ادشا وفرمائیں سکے۔'

(ب) مولانا ابین آصن مساحب کی و**ه تغریری بجرانهوں نےسیا**لکوٹ اوراللہ آباد

کے احتماعات میں علیم امولاس میں ارشا و قرما فی تعییں۔ ان دولوں نقریروں کو ایک کرویا گیا ہے۔

(مج) قیم جاحت کا وہ بینام ہوہ ارجوری شیکا ٹیلھ سے ملبوعہ می کوڑ، بیں شائع ہوجیکا ہے۔ اس کتاب میں اسسے تقریبًا مسرکنا کردیا گیاسہے۔

(۱) مولانا ابن آمن مساحب کی وہ تقریر جرانہوں نے اللہ آباد کے اجتاع بی ستورا کو مخاطب کرے ارشا دفرمائی ۔ صولوں بی قیمول کا تقریر

پونکزایک آدمی کے افغان کے مشکل کی نہیں بلکہ نامکن سے کہ بورسے ملک بیٹ کیے کے کام کومنیھال سکے پخصوصا جب کہ وہ خور ابتدائی مالت ہیں ہو، انفرٹرانے کیسلیئے ایک بھی امدادی آ دمی نربو اور ارکان مجاعب مسلسل توجر سکے محتاج ہوں۔ اس سلنے دور دراذعلا تول کے لئے الگ انگ قیم مفرد کرنے کا فیصلہ موجیکا ہے۔ صوبر بہار کے سلئے محکر بن میدمسا صب مامعی کوفیم تورکر دیا گیا سہے اور وہ موہ وہ والاست ادروسائل وذرائع سكے لحاظ سے ستى كخش كام كررست بير ۔ يو۔ بي سكے سلئے بمي الكب تيم كالحدث مغرد كرست كافيعدله بوكياست ليكن ايمئ نك موزول آ ومي كاانتماب نہیں ہومکا،اس ابتماع میں اس فیعسلہ کوعلی جامر پہنانے کی کوشسش کی جلسے گی۔اس ظر*ن بنو*بی مہندیکے سلتے بھی الگسیتیم مجاعدت مغرد کرنے کا فیصلہ ہوچیکا ہے۔ اوروہاں كادكان فتنفقه طود يرمولانا مستبصيغة الترصا محب مختبادي كواس كام سك سلے منتخب کیا ہے۔ نیکن ال مسب نے مل کراس امرکی طرحت ہی مرکز کی توج منعطعت كرانى سبے كريركام با قاعدہ إن كرى بردكرسنے سے سيلے ان كوكي ومريها ل دسنے كا

موقع دیا جائے تاکہ وہ اینے کام اور فرائعن اور ذمتہ دادبیں کوا بھی طرح بمجالین مرد وه اپیموبود ه مصروفیتول کی وجرسے شعبان مهاس<sub>ا</sub> در کسب بهال نہیں آسکتے ا ور ن*ی الع*ال مکانات کی قلبت کی وجرسے ہم کمبی اس مال میں نہیں ہیں کہ ان کی رہائشش کا بہاں انتظام کرسکیں۔ اس سلتے بیمعا المہمین رماہ کے سلنے ملتوی رسے گا۔

موبائ قبر سك فرائص حسب ذبي مقرد كئے گئے ہي، -

(ا) اسبنے صلعتہ سے ارکان اور جاعتوں میں نظم قائم رکھیں ا<sup>در ت</sup>حریاب کو ازہ ر کھنے اور آگے بڑھانے کے سلتے ان کواکساتے رہیں۔

رم) لسيني المقد سيمه لدكان ا ورجاعتول سيرسا تقسف السار بط قائم دكمين أن كى كادروائيول سے باخبردہيں - اورمركزكوائے علقہ كے سالات سے باخبسد

(م) ادکان میں حرکت پید*ا کرنے کے سلئے* وقتًا فوقتًا اینے <u>طلق</u>یں وورسے كرية بن اورجها لكهين مجاعت كفظم من خرابي بيدا بمورمي مبوديال بردقت موقع پرہینے کرما لاست کی اصلات کریں -

. صوبائی قیموں کے ملعوں کی جاعتوں اور منغردِ ادکان سے فرائض حسبِ ذیل

رد) (بینے ملقہ سے تیم سے ساتھ بچرا پوداتعا ون کرنا اور اپنی کارروائیوں کی ماہوار ربچر میں قبم ملقہ کو پیجنے رہنا تاکہ وہ بروقت اسپے ملقہ کی دبورے مرکز مہی دوان كرستكے -

د۲) ان ایم امودکی اطان عجو*س کیزسیص*تعلق ہوں یامرکزسکے قابل توجہ ہول <sup>،</sup>

مركز كوجميحة رمهناء

(۳) بجہاں کہیں بنظمی یا عدم کیجیبی کی کوئی صورت دوغا ہوتی نظر آسئے اکسس کی اطلاع نوڈ آقیم ملغرا و دمرکز کو بھیجنا تاکہ اس کا بروقت ندا دک بہوسکے۔
اطلاع نوڈ آقیم ملغرا و دمرکز کو بھیجنا تاکہ اس کا بروقت ندا دک بہوسکے۔
دہم ) ملغہ کی جماعتوں اور ادکان کو اسپنے قیم کی مناسب صرور بات کی صوت ک اس کے مصادفت کا انتظام کرنا ہوگا یسفر کے مصادفت نوبہر مال ان کو ہرواشدت کرنے ہیں۔

قیم سکے انتخاب میں جن اوصا سنہ کوپیشِ نظر دکھنا صروری سہے ۔ وہ یہ ہم:--

(۱) وہ فعّال آومی (Active) ہو۔

(۱) سنجيده بمتبن سمحد إد اورمعاط فهم بور

(۳) نظیم کے کام کو مرانجام دسینے کی اسپنے اندرصلاحیّت رکھتا ہو۔
مقامِ شکر سبے اور بس بر بریان کرستے ہوئے توشی محسوس کرتا ہوں کر شعبہ منظیم
کے قیام اور اس کی توبیع سے بعد نظیم کا کام کا فی صد تک منبط بیں آگیہ ہے ۔اس
کے بعد جننے ادکان جا عت بیں الئے گئے ہیں اور میں قدر نری جاعتوں کی تشکیس کی سبے تقریبًا سب پختہ ہیں ادر ان کا کام تسلی بخش سبے ۔ چن رمقامات کے علاوہ
کی سبے تقریبًا سب پختہ ہیں ادر ان کا کام تسلی بخش سبے ۔ چن رمقامات کے علاوہ
ہر جگہ سے ماہاند رپورٹیس با قاعد گی سے آرہی ہیں ۔ مگر اس سے با وہو دمیں صروری
سمجھتا ہوں کہ دستور جاعت کی د قوات نمبر ہم، ۵، ۲، ، اور ۱۰ کی طون آپ کو
تومّ دلاؤں ۔ ان د نعات ہیں جو امور ذکر کئے گئے ہیں وہ اس قدر اہم ہیں کر سب
تومّ دلاؤں ۔ ان د نعات ہیں جو امور ذکر کئے گئے ہیں وہ اس قدر اہم ہیں کر سب

دعل کا محامبرکرنامپا ہے تاکہ البسائر ہوکہ نقین عہد کرے زصرف صاحب لیمرے بلکہ خدا اور اس کے دمول مسلی الشرطیہ وسلم کے ساتھ بھی عدر وخیانت کے مرحک مول -

اس کے علاوہ پر امریجی قابی توجہہے کہ بعض مقامی مجامتوں کے ارکان مقائی
امیرکو مدر ایجن سے زیا وہ کوئی ایمیت نہیں دیتے ۔ ان کو بمجھ لینا بچاہیئے کرجب
انہوں نے اپنے ہیں سے ایک آومی کو اہل ترسمجھ کرمیا دی امرختف کیا ہے توان کہ
واجب ہے کہ مودون ہیں اس کی اطاعت کریں اور اس کی نافر افی کوگن ہ مبائیں اس
بارے میں کہ ارکان اور صاحب امر کے باہم تعلقات اور حقوق و ذمروا دیاں کیا ہم نی
باہئیں ۔ امیر جاعت کی وہ تقریر جو انہوں نے تشکیل جاعت کے وقت یہ بارگراں
منبعہ لئے وقت اور شاو فرمائی تھی ۔ بہت ہی اہم ہے ۔ اس تقریر کا تصلقہ (Relevant)
منبعہ لئے وقت اور شاو فرمائی تھی ۔ بہت ہی اہم ہے ۔ اس تقریر کا تصلقہ اپنے تعلقات
مذکورہ تقریر کی بیان کر دہ بنیا دول پر قائم کیجئے۔
درس گاہ دار الاسلام کا قیام

آگرمیریکام مولانا امین آئس صاحب اصلای اور غاذی عبدالجبادصاحب کا مقاکہ درس گاہ دارالاسلام کے قیام میں تاخیر کے وجرہ بیان کریں کیؤنکردی معنوائی سفا کہ درس گاہ دارالاسلام کے قیام میں تاخیر کی بیٹیز ذمتر داری جاعیت اور کیچہ دوسرے امولا کام کے انجاری جی کہ بیٹیز ذمتر داری جاعیت اور کیچہ دوسرے امولا برے اس لئے اصلامی معاصب اور فازی صاحب کے بجائے مجھے ہی اس بادے یں براب دی کرنی جا ہیں۔

الماہرے کردرس گاہ سے تیام سے لئے با قاعدہ پختہ عارمت نرمہی بہرمال وسیع

مکانات کی منرورت ہے اور درسگا ہوں اور ان کے دار الاقامہ سے بھی پہلے اس آندہ میں کے کوارٹر موجود ہونے جا ہم ہیں تاکہ وہ بہاں آگر جیٹھیں اور اسپنے کام کی تیاری کریں عمادات ہو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں وہ ہمارے موجودہ مقامی کا دکنوں کے لئے بھی کا ٹی ہہیں۔ سر پر تعمیر کے دامستنھی جور کا ڈیس بیش آرہی ہیں ان میں چیند رہیں۔

دا) سب سے بہلی اور بڑی رکا وسط کسی موزوں آومی کا نہ طمنا ہے ہجر بھاری تھیری اسکیم کو اپنے ہا تھ بھی اسے سے باتھ بھی ایسا آدمی درکا دسے ہوتھ برے کام کو خوب ایجی طرح مجمعتنا ہو، ہم سے اور جاعت سے بدر دی دکھتا ہو، ہجر ہر کا در نتظم اور دیا تقدار ہر، اور اس کام کو تھا مرانجام دینے کی قابلتیت اور مسلاحیت دکھتا ہو تاکہ ہم اس پر اس معاطے بیں آبھ میں بند کرے اعتماد کرسکیں اور وہ اپنی وقتہ وادی پراس کام کوسنبھال کے۔

(۱) اس سے علاوہ دوسری دجرمسالہ اور وومسے مامان کی تعمیر کی شدید گرانی اور کی کھیے گرانی اسے علاوہ دوسرے مامان کی تعمیر کی شدید گرانی اور کی گھیے گرانی سے باوجود اس کا نایاب ہونا ہے ۔ ہم نے خیال کی تفاکہ میردمست متعلی نجتر عمار توں سے بجاستے کچھ کھی فرموم و ڈال کر کام شروع کر دیا جائے ۔ گرمکومت و ڈال کر کام شروع کر دیا جائے ۔ گرمکومت و ڈال کر کام شروع کر دیا جائے ۔ گرمکومت و دست سے اس یہ بھی کنٹرول کر لیا ۔

(۳) درسگاہ سے قیام کے داستہیں تمیسری دکا دمٹ سرملے کی قلنت ہے ۔
اس بارسے بیں اقل تو بھارست فرائع ووسائل ابھی محدود ہیں ۔ دوسرے مبیباکر پیلے
میں عمض کرمیکا ہوں ۔ ہمارسے ارکان اور بھرود بین کے نعاون وا عانت سے ہم اس کام
کوسرانجام دینا بھاہتے ہیں ۔ بہینہ تریب اور متوسط طبقہ کے لوگ ہیں تی کے لئے اس وجودہ
گرانی کے زمانے ہیں ایم صروریا بن زندگی ہمی تعمیک طورسے فراہم کرنامشکل ہودہا ہے،

اور تميسي ايمى دراصل ان بي اينے نصب العبن اور مقصد زندگی سيے تعيقنًا وہ لگاؤكمى بربدانہیں ہؤاہے جراس کے لئے انہیں ہرقربانی دینے کے لئے ہے تاب کردے۔ نیز بن طریقوں آور ذرائع سے عام طور پر دومسرے لوگ اور اوارسے مسرایہ فراہم كياكرينهم - ان طريقول اور ذرائع سے روپير فراہم كرنا تو دركنا ريم توعام پلك اپبل اورمنرورن سيح عامم انتنتها ركوبهي اسينيمسلك اورطرنني كادسك منافي سيحضته بي اورحد یہ ہے کہ ہے ادکان جا عست تکب پرمجی کوئی باضا بطریزندہ عائد کرنا اس کام کوکرسنے کی صیح کے نہیں سمجھتے ہم دینے والے سے اس کے روییے سے پہلے اس کا دل اس کام کے لئے لین بھا ہتے ہیں تاکہ جو کچھ اس کی جیب سے شکلے وہ اس کے و نی جذب، ونی اٹھاؤ اوراللهتيت كانتيج بوكراليه بي بسرايه في الحقيقيت اس نون صالح كاكام وسي مكتاب يبو ا يك ميريح ديني درسگاه كي رگول مين مباري بونا بياسيئيه اور اسي سيريم بيرتوقع يمي كي مباسك گی کہ اسپیے تن پرسنت اورخدا ترس انسان پریدا کرسے جربس ایک دسب العالمین ہی سکے

اس بارسے میں ہا را طریقہ یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو اپنے ارکان اور بجدر دول کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بدر بھر سیخص کی اپنی مجبت دین ، دسعتِ قلب اور فراخی دسائل پرمو توف ہے کہ وہ صدیق اکبر ہ کی طرح اپنا سوئی سلائی تک کل آٹا ٹرداہ تن میں الا ڈمیر کردے ، باحمر فارو تن رم کی مائند اپنی ہر جھ وٹی بڑی جینے کا تصعف اسبے درب کی راہ میں نثار کردے یا جا ہے تو قارون کی طرح اپنے نز افوں پرسانپ جیٹھا اسب ۔

واہ میں نثار کردے یا جا ہے تو قارون کی طرح اپنے نز افوں پرسانپ جیٹھا اسب ۔

میکن اس سرمایہ کی قلت اور وسائل کی کمی سے با دیجو دمجھے بورایقین سے کراگر ہیں کوئی موزد ن آدمی مل جائے اور اپنے دو مسرے کاموں کی طرح اس کام کرمی نجم النڈرے

ہے دسے پر شروع کردیں آزانشا دائڈ ہر ماید کی وجہ سے برکام نہیں دسے گا۔

اسی فرائ مرمایہ کے ملسلہ میں بہت دفقاء اور پیرو وہ ل کی توجہ اس بات کی طوف میں توجہ اس بات کی طوف میں نوجہ اس بات بڑا ذریعہ کی طوف میں نوجہ کی کا سب سے بڑا ذریعہ جیسا کہ بس بہتے ہی ذکر کریکامہوں ، ہا را مکتبہ ہے اس لئے اس کی مخت صرور سن سے کہ جوبہ افتی یا افراد میر بال سے کہ بی منگوا ہے ہیں ان کو اپنے حسایات جلدی سے مبری ہے بال کرے دیم با چاہیے۔ اور ممنا مسب یہ ہے کہ برماہ سے آدر دیم ہے سے مہری ہے ہوں ہا ماف کر دیا جائے۔ اور ممنا مسب یہ ہے کہ برماہ سے آدر دیم ہولی سے مہری ہی دو مرسے کا مولی سے مہری ہی دو مرسے کا مولی سے مربی ہی ہوئے۔

مركزى بميت المال يحتصابات

پڑکٹرنشکیل جا وت کے بعد بوری جاعت کا پربہلا اجتماع ہے اس کے دوسرت ۲۶ راگست اب وسے سے کر ۱۱ را پربل ۲۵ موتک کے مسابات آمد وصرت اس اجلاس میں پیش کرتا ہول تاکہ آپ کوجاعت کی مالی قوت اور اس کے مادی دسائل کی رفتا رکا کھیک تھیک اندازہ ہوجائے۔

٠-١٨١-١٨، ٠-٠- ١٠٠٠ تقريبا ٢-١-١٠١

يدمرا يرسيد الوالاعلى مساحب مودودى موبوده امير ما حست شفراس كام كالبلا

## کیلئے جامن کے دیں المال میں تعلی کر دیا۔ بعد کی تفصیلات درجے ذیل ہیں ،۔ تفصیب کے اسلامی تعلی کے اعرف السلامی المعنی کے اعرف السلامی المعنی کے اعرف السلامی از کیم تمب مرام 19ء تا 14 ارابریل ۲۵ م 19ء

| ميسنان     | اديم جودي ڪارة  | متعص      | سام 19 يم    | عم تم ترلشاندت | ذدبيز أمدنى    |
|------------|-----------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
|            | ١٩٢٠ إبين مشكوم |           |              | ۱۳ روبر مسالم  |                |
| rrocr-9-4  | 4c74-10-1       | 144991    | 1444-4-4     | 9 10- سالم     | فروخت كتب      |
| 19071-10-9 | rong-1) - •     | 1109-1-4  | 444-4-4      | 0944-14-4      | اعانت ألى خير  |
|            | 444-3           | !         |              | 414-14-1       |                |
| f464       |                 | r         |              | kita           | قران           |
|            | 1100            | 1         | į            | ŀ              |                |
|            | 04-6-4          | ur-r-c    |              | 444-14-4       |                |
| 14         |                 | 1         | JA           |                | المانت         |
| 41114-1-1  | rr40-11-9       | realt-r-e | ikv 14,-12-4 | 199704-9       |                |
| ۲۲,-۱۲,-۰  |                 |           |              | الكيل جاوت     | فقدمرايه بوتسة |
|            | <u> </u>        | <u> </u>  |              |                |                |

كل ومولى براست عرم رازتشكس جاعب نا ١ ار ديري بمشكلاء =

تغصيل مصادف جاعت إسلاى ازيم تمبراهم قاداراريل هم

| 4,4       | 1.199              |            |               | <b>*</b>        | <b>V</b>        |
|-----------|--------------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|
| ميسنزان   | اذعم منودى مشتعة   | مين        | مصحده         | ادعم تمريك ثدتا | بمعبادفت        |
| <u></u>   | تا ۱۷ را پریش کشتر | :          |               | المادة كبراست   |                 |
| 4435-14-4 | 19 •• ••14-•       | M. 4 4 - 4 | ٠             | 466             | معا ومزكادكنا ق |
| PA4-9-9-4 | a•4,⊬−J - •        | 5444-10-A  | 4p-19-9       | 0540-10-5       | المباحث         |
| 400-1-F   | 174-17-            | 149-1-9    | r1-10         | 4~-4-4          | سليشنرى         |
| 10-1-     |                    |            | 1             | 10-0            | أمشتهار         |
| หา-ห-ฺหฺ  | ATE OF ST          | KA41-4     | Yr-4          | ratere          | سغرتزج          |
| rr-1-10-4 | 069-7-9            | iraclo-    | n-10-p        | 440-14-4        | مهمان شاشر      |
| ۳-۱۱-۱۱-۳ |                    | 106-1      | * * *<br>* *: | 7176-1-8        | پلیں            |
| 1911-11-4 | ra                 | 447-17-0   | re            | 104-1-1         | ترض             |
| MA-4-14   | r                  | lkid-le-ig | 19            | וריריך - יייי   | ادائة ترق       |
| 11/1/     | rr4                |            | •             | Y               | دادالعروب       |
| 1964-1-4  | 174-4-4            | A45-1-4    | 4-4-444       | 104             | ا عانت          |
| 1101      | 14-4-4             | 244-6-4    | 24x-17"       | 014-11          | داك فرچ         |
| 170-0-10- | rocr-ir-           | (p(p-p     | 14-10- ·      | 1190            | كتابينى         |
| 1741-2-4  | -بر- بهر . ه       | 4-4-5-h    | 4rr-r         | ror-18-         | متغرق           |
| ۲۸-۵      | W-1m               | 14-1       | 14            |                 | تعبيري كميم     |
| 104-9-9   | 10-14              | ۹-۴-۱      | (-سوسو        |                 | فرنيجر          |
|           | • •                | <u> </u>   | 1             | -               |                 |

| LLv-1-4         | Alaka) - 4 |          |                   | وموجوع           | كتعب ننائير |
|-----------------|------------|----------|-------------------|------------------|-------------|
|                 |            |          | • • •             |                  |             |
| <b>LL 7 - A</b> | 4-x-44     |          |                   | • - • - •        | تعيرات      |
|                 |            |          | 0407 4            |                  | •           |
| 4 - 19 -        | - ^ - 4-   | بالصوالة | والموارا والمرابي | لأكمن اذتكم تمبر | ميران       |
| الماس تديد      | -17-1-     | 4 4      |                   | الم صرف از       | ميزال       |

بقایا جونقد موجود ہے۔ - ۱۱- ۱۸۸۸

And the second of the second o

and the second of the second o

Marian Baran B Baran Ba

ال کے علاوہ مکتبہ جاعث میں اس وقت تعریبا بجیس سرادرو ہے کی کتابیں موہود بن - برامداد دشمار بن جن سے تقریک اندازہ بوسکتا ہے کہ اس ملک کے لوگ ہم سيكس قدر اوركس رفسار مصمنا تربور بسيدي كيونكراس عام ماده يرتى كفطف یں ہارے دوکھے میپیکے اور وزیا کے مطبق ہوستے مذات سے بالکل برعکس لڑیجرکی خریدادی سکے سلتے اور ہاںسے سیے مڑوکام کی اعاضت سکے سلتے وہی لوگ آسنے میں ہونی الواقع اس سے دلیسی اور لگاؤر <u>کھتے ہیں</u>۔

## دعوت اسلای اور اس کاطسسری کار

قیم جاعت کی دیورٹ کے بعد امیرجاعیت موانا اسبیدا بوالاعلی مودودی نے "دعرتِ اسلامی اود اس کاطراتی کارم سے حنوان سے ایک نہایت ہی الم الگر کر قرال بودرج ذیل ہے۔

حدوثناسے بعدفسسرایا بر

سب سے میلے میں اس امریہ الندتعالی کانسکراد اکرنا ہول کداس ہے ہمیں ایک نہایت خشک دحوت اور تہایت ہے سرہ طریق کارکو بالا تولوگوں سے سلتے دلچسپ وخوش ذالغتربنانے میں توقع سے زیادہ کامیابی عطائی بہم میں دمونت کوسلے کر استے تھے اس سے زیادہ کا مدمنیں آج دنیائی دموتوں کے بازاریں اور کوئی مرتفی اور اس سے منے جوطری کا دہم نے امنتیارکیا اس سے اندران چیزوں میں کوئی چیز کھی ن متی جرآج کل دنیاتی دیوتوں سے پہیلانے میں اور فاق کواٹی طرویٹ متوم کرسٹے مہیں استعال کی ماتی میں معصے معوس من تعرب، من منتقب منا مرسد، مناا بز تغریری مزوعظ لیکن اس سے با وجودیم دیکھتے ہیں اور بدد بکید کر ہمار ادها شمرومیاں كے جذبے سے لبريز ہوميا تا ہے كہ يندگان خلاروز بروز زيادہ كثرت كے ما تنديارى اس دورت کی طرف کمینے رسیے ہیں۔ اور بھارسے سیے لطعت اجتماعات ہیں تشرکت کے لئے دور دورسے بغیری طلب سے آتے ہیں۔

ہمارے اس اجتماع کا اعلان صرف ایک سرتیہ اخبار گوٹر ہیں سٹائع ہؤا اور اس کے دیرکوئی پروپ کینڈا اورکسی می اسٹ تہاریازی عام اصطلاح ہیں معملے۔ کو کامیاب بنا نے کے سلے منہیں کی گئی میم بھی ایک ہزاد اختاص مندوستان کے کھی ایک ہزاد اختاص مندوستان کے کھنت سے کیونکہ سے بھال جن میں کا کشش ہے ۔ کیونکہ میاں جن میں کا کشش ہے ۔ کیونکہ مارسے باس می سے میں اور جن کھنتھے والی سرے سے ہے بہیں ۔ مارسے ایس می میں ہیں ۔ اجتماعات کا منفصد

بمارسے ان امتماعات کامقعد کوئی مظاہر کرنا اور پہنگامہ بریا کہے لوگوں كوانى طرفت منوم كرناتهيل سبے - بھادى غرمن ان سنے مرفت يہ سبے كہ ہما دسے ادكان ايكسه دونسرس سيعمتنعا دون اودم يوطمول، ان سمے درميان اجنبيب اور تا آشنانی باتی نررسهد، وه ایک دوسرسهسه تربیب بول اور بانمی مشویسه سے تعاول کی مورثیں مکالیں اور اسنے کام کوآ تھے بڑھائے اودسٹ کا بت راہ اور بیش آمدہ مسائل کومل کرنے کی تربیری مومیں ۔ اس سے علاوہ ہا رسے پیش نظر ان اجتماعات سے برفائدہ بھی ہے کہ بیں اپنے کام کامیائزہ لینے ادراس کی کزودیے كوسمجينے ادرانہیں دوركرسنے كا دفتًا فوقتًا موقع ملتا دہتا ہے نیز ہولوگ ہم سے مدردى دكھتے بى يا بارے خيالات سے متاثر بى يا بارے كام كے تعلق كھ شكوك دمشبهات دركمتتهم ال كومئ بهمولع بل ما تأسيسكه بالمشنافهارى دعوت اود ہمارے کام کرمجمیں ۔۔۔۔اوران کا دل گواہی دے کہم واقعی تق پر میں فرہمار سائة متركب بومائيں -بہت می خلط فہمياں ايسی موتی ہيں كہ وہ مسروت ووزی كی دجہ سيع ببدا بوتى بن اور برمتى دمنى بن معن قرب اورمشا بره ومعائن اورشخصى تعلق (Personal Contact) ہی الیی غلط فہمیوں کورفع کر دینے سے سنے کافی ہوتا ہے بم خدا كانتكراداكرست بي اوران معنرات كيمي شكر كذاربي حراينا وقعت اوراينامال

صرن کرے ہا دسے ان اجما عات ہی محن ہماری بات کو مجھنے سے سلنے تشریع الانے ہیں ۔ ہم ان کی اس بہر سے تو کو نہا بہت قدر کی تگاہ سے دیکھتے ہیں کرجہاں آن کی دلیہی کا کوئی سامان نہیں سبے وہاں وہ محن اس وحر سے آتے ہیں کہ النٹر کے کچھ بندسے جر انٹرکا نام لے کرایک کام کر دہے ہیں ان سے شعلی تحقیق کریں کہ واٹعی ان کا کا م کس حد تک النہ کا سے ۔ ور النٹر کے لئے ہے ۔ یہ مخلف انہ محق جوئی اگر ذہی وماغ کی صفائی سے سانقہ ہی ہونو النٹران کا معی وصبح کے منا تھے شہو سنے وسے گا اور منرول انہیں محق سے نشانا بٹ راہ و کھا وسے گا۔

ہوں کہ ایک فری تعدا دالیہ لوگوں کی ہے ہویہ جاننا با ہے ہیں کہ ہساری دعوت اور ہارام تعصد کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے مساس کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے مسب سے پہلے ہیں انہی دوامور پر کمچری خوش کروں گا۔ ہماری دعوت کہا ہے ؟

ہماری دعوت کے تعاق عام طور پر جو بات کہی جاتی ہے ۔ وہ یہ ہے کہ ہستا مکورت الہیدے تیام کی وقوت دیتے ہیں ۔ مکورت الہید کا لفظ کچھ تو تو د قلط فہمی پیداکر تا ہے اور کچھ اسے خلط فہمی پیداکر نے کا ذریعہ بنا یا جا تا ہے لوگ سیمجھتے ہیں اور انہیں ایسا مجھایا بھی جاتا ہے کہ مکورت الہید سے مراد محص ایک میائی نظام ہے اور جائ فوق اس کے مواج نہیں ہے کہ وہورہ نظا گا گا گھر وہ محموق میائی نظام کا مجر پھر ہے ہیں اس ساسی نظام کے جالانے والے او محال وہی سلمان ہوں گے جو اس سے تیان کا آتے ہیں یا ہونیاری کے ساتھ دسے ہوں ۔ اس سے فو دیخو داس تسور ہیں ہے میمن مکل آتے ہیں یا ہونیاری کے ساتھ نکال ساتے جاتے ہیں کہ ہم محمق مکورت چاہے ہیں ۔ اس کے بعد ایک وینداد ان وعظ

شروع ہوتا ہے اور ہم سے کہا جا تا ہے کہ تمہاد سے پیش نظر تعن دنیا ہے ۔ مالائکمسلمان *کے پیش نظر دین اور آخریت ہو*تی چاہیئے ۔اور بے کہ مکومست طلب، کرنے كى چېرىمىيىسىكىكىداكىك انعام سەجودىنداراندندگىكىمىلىمى الىدىعالى كىطرى سے بل باتا ہے۔ یہ بائیں کہیں تو ناقبی سے ساتھ کی ماتی ہیں اور کہیں نہایت بوشندی كرما تعاس غرض ك سنة كداكريس نبيس توكم سي كم طلق خدا ك بيسي حقد كوبركما يول در خلط فہمیوں میں جبھا کی اجائے۔ حالا محد اگر کوئی شخس ہا رسے نٹر بچر کو کھیلے ول کے ساتع بإسعے تواس بربائرانی بربائٹ کھل سکتی ہے کہ ہارسے بیش نظرمرون ایک بربای طام کا قیام مہیں ہے بلکہم جاہتے ہیں کہ بیری انسانی زندگی ۔ انفرادی واتباقی \_ س وہ بمرگیرانقلاب دونما ہو۔ جواسلام دونما کرنا جا بنناسیے یعیں سکے سلتے الٹرنے بيضانبيا دعليهم الشلام كومبعومث كيا كغاا ورحس كى دعومت وسينے ا ورجد وجهد كرسف كے لئے بمیشرا بمیار علیہم السّلام کی امامست ورم خائی میں امست سلمہے نام سے ایک گروہ

دعوت اسلای کیجین محات

اگریم ابی اس دعوت کوخت طور پرمها دن اور سید مصے الفاظیں بیان کرنامیا ہیں تو بیتمین نیکات (Points) پرشتی مرکی ہ۔

دا) برکرېم بزدهمان نداکوبانعرم اورج<sub>و پيبل</sub>سے سلمان بي ان کوبالخصوص الله کی بزدگی کی دعومت دستيے ہيں ۔

۲۷) برکر پیخشن مجی اسلام قبول کرسنے یا اس کو ماسنے کا دعویٰ یا اظہار کرسے اس کوہم دعوت دستیے ہیں کہ وہ اپی زندگی سے منا فقتت اور ننا قفن کونارج کرسے اور جب ومسلمان ہے یا بناسہے تومخلع مسلمان ہے اور اسلام کے دنگ میں دنگ کرکڑنگ ہوجائے۔

(۳) یرکرزندگی کانظام جوآج باطن پرتنوں اورنسا ق ونجازی دمخانی اور قبادت وفرمانردائی بس میں رہاہہ اورمعا ملاست ونیا کے انتظام کی زمام کارجوندلکے باغیوں کے باتھیں آگئی ہے۔ ہم بے دعوست دسیتے ہیں کہ اسے بدلا جائے اور رہنمائی وامامست نظری اورعلی دونوں جیٹی توں سے مونیین مسالحین ہے ہاتھ بی ختق ہو۔

یریمنیوں نکات آگرمپر اپی مجگہ بالکل مسا من ہیں لیکن ایک مقرت ورازسے ان پر غفلتوں اورعک فیمیدول سے پر دسے پڑے سے دسہے ہیں ۔ اس لئے بھمتی سے آج فیر ملو کے راسے می نہیں بلکمسلمانوں کے رسامنے میں ان کی تشریح کرسنے کی منرودست پہٹی ہ

> ئى۔ بندگىرب كافقىقى مفہوم بندگى رب كافقىقى مفہوم

النری بندگی کی طوف دعوت دینے کامطلب صرف اتنای نہیں ہے ، کرخداکو خدا اوراجا گی مدا اوراجا گی مدا کا بندہ تو مان لیا مبلے یے مگراس کے بنداخلاتی دعلی اوراجا گی زندگی ولی کی دہی ہی رہے ہیں خدا کو ندلت اوراس کی بندگی کا اعترافت نرکرنے کی صورت ہیں ہوتی ہے ۔ اسی طرح خدا کی بندگی کا مطلب یہ بی نہیں ہے کہ خداکو فوق الفظ کی مورت ہیں ہوتی ہے ۔ اسی طرح خدا کی بندگی کا مطلب یہ بی نہیں ہے کہ خداکو فوق الفظ کی طراقیہ پر توخالتی اور رازی اور موبولسیم کولیا جائے گر علی ندگی کی فرما تروائی وحکم افی سے مطرب دخل کر دیا جائے ۔ اسی طرح خدا کی بندگی کا مطلب یہ بی نہیں ہے کہ ذندگی کی فرما تو انگ بندگی کا مطلب یہ بی نہیں ہے کہ ذندگی میں کو بندی اور وزیری دو الگ الگ حصول میں تقسیم کیا جائے اور صرف خربی زندگی میں بندگی میں باتھی خدا کی بندگی میں باتھی ہے جا جا تا ہے ، خدا کی ترین موروک خوالی کا بندگی میں باتھی ہے جا جا تا ہے ، خدا کی ترین موروک کی مطاب تا ہے ، خدا کی تو میں کا تعلق عقا یہ اور حوا دان اور حوام دحال کی برند محدود قبود و سے مجھا جا تا ہے ، خوالی کی برندگی دور قبود و سے مجھا جا تا ہے ، خوالی کی برندگی دور قبود و سے مجھا جا تا ہے ، خوالی کی برندگی دور قبود و سے مجھا جا تا ہے ، خوالی کا تعلق عقا یہ اور حوام دوال کی برندگی دور قبود و سے مجھا جا تا ہے ، خوالی کی برندگی دور قبود و سے مجھا جا تا ہے ، خوالی کی برندگی دور قبود و سے مجھا جا تا ہے ، خوالی کی برندگی دور قبود و سے مجھا جا تا ہے ، خوالی کی برندگی کی دور قبود و سے مجھا جا تا ہے ، خوالی کی برندگی کو دور قبود و سے مجھا جا تا ہے ، خوالی کی برندگی کو دور قبود و سے مجھا جا تا ہے ، خوالی کی برندگی کو دور قبود و سے مجھا جا تا ہے ، خوالی کی میں کی برندگی کی خوالی کی برندگی کی کرندگی کی خوالی کی دور انگی کی خوالی کی برندگی کی خوالی کی خوالی کی خوالی کی خوالی کی کرندگی کی خوالی کی خوالی کی خوالی کی کرندگی کی خوالی کی کرندگی کی خوالی کی کرندگی کر کردی کرندگی کرندگی کرندگی کی کرندگی کرندگی کی کرندگی کرندگی کی کرندگی کر

بندگی کی مبلے۔ باقی رہبے وٹیوی معاطلات ہوتمکرن دمعا نشریت ،سیاست معدیشت، علوم وننون اورادب وخيره سينعلّق دسكفت مين نوان بي النسان مداكى بندگى سيربالكل اً زاد دسبے اورمِس تغام کوجاسے خودومنع کرسے یا دومروں سے ومنع کئے ہوسئے کو ائنتیاد کرے۔ بندگی رب سے ان سب مقہومات کوئم سرائس خلط مجھتے ہیں، ان کومٹا نامیاہتے بی ادربادی لڑائی مبتنی شدّمن سے ساتھ نظام کفرے سائھ سے اتن ہی بلکراس سنے یادہ شمقت کے ساتھ بندگی سے ان منہومات کے خلافت سبے کیوبکتران کی بدولت دین کاتھائے ہی سرسے سیمینے ہوگیاسہے ۔ بھارسے نزدیک قرآن ادر اس سے بہلے کی تمام آسسانی كتابين اودمحكردسول الترصلى الترطيبه وسلم اورآب سيريبيك سيختام يبغير برودنياك مخلفت گوشول بس آسسے ان کی بالاتفاق وعومت جس بندگی دب کی طرفت بختی وہ برکتی كرانسان خداكوبي دسيمعني مي اله اور رب المعبود اور ما كم اتنا اور مالك ارسما اور قانون ساز، محاسب اورمجازی دجزا دینے والانسیلم کرسے اور اپنی پوری ڈندگی کو نخواه وهخصی (Individual) بهو با اجتماعی ، اخلاتی برد با ندیبی، تمدّنی دسیاسی اور معائنی ہویا علمی ونظری ، اس ایس خداکی بندگی بین مبرد کردسے یہی مطالبہ سہے ہو قرآن میں اس طرح کیا گیا ہے کہ اُد نُحلُوا نِي السِّلْمِ كَأَفَّةُ وَتَم بِورسے ہے بورسے اسلام میں داخل مجرما وً) یعنی اتبی زندگی سے کسی پیلوا ورکسی شعبہ کو سیدگی رہ سے مغوظ ا ۔۔۔۔ ۱۰۰۰ اکر کے نردکھو۔ اپنے تمام دجود کے ساتھ، اپی لوری ستی کے ساتھ خداکی غلامی وا طاعبت میں آمیا ؤ۔ زندگی سکے سی معلسطے بیں ہمی تمیدادا بیطرزعی نهوکہ اسینے آپ کوخدا کی بندگی سے آزادیمجھو-اوراس کی دہنمائی وبدایت سے تنفی *ہو کر* اوراس سے مقابلہ میں مودمخیا رہن کر باکسی خود مخیا رسنے ہوستے بندسے سے پیرو پاطیع

بوکروه داه میلنے نگوس کی ہدایت خود نمداسنے نز دی ہو۔ بندگی کا بہی وہ نعہوم ہے جس کی ہم بہلنے کرستے ہیں اور بجے قبول کرسنے کی سب نوگوں کو ہسلما نوں اور فیرسلموں میں کو دعوت ویتے ہیں۔ منافقت کی تقیقنت

دورسری چیزجس کی بم دحومت دستے ہیں وہ برسے کہ اسلام کی پیروی کا دعوسے کرنے داسے یا اسلام قبول کرنے واسلے مسب لوگ منا فعان رویّے کومی بھوڑ دیں ۔اور ابنی ذندگی کوننا تنسات سے بھی پاک کریں۔ منا فقان روتیہ سے ہمادی مراد بیہ ہے کادی حس دین کی پیروی کا دعویٰ کرسے اس سے بالٹل برخلامت نظام زندگی کو اسپنے او پر ما دی دُسلط پاکردامی اورُطه کن دسے اس کوبرل کراپنے دین کواس کی مگر قائم کرنے كاكونى سى نذكرسے ملكداس سے برحكس اسى فاسقان وبا خيان نظام زندگی كواپنے لئے ساز گاربناسف اوراس بی اینے سلے آرام کی مگرید اکرسٹے کی فکرکر تا رہے یا اگراس كوبرسلنے كى كوششش تمي كرسسے تواس كى غمض بيرنر ہوكراس فاسقا نەنىغام زندگى كى مگردېن محق فائم بولمكرم ومن بيركوششش كرسي كدايك فاسقامة تظام بهث كردوم وإفامنغان ذفطام اس کی مگرفائم ہوماسئے۔ ہمارسے نزد کیب برطرزعمل مرام رمنا نقانہ ہے ، اس کے کہ بماراایک نظام زندگی پرایان رکعنا اور دوسسے تظام زندگی می رامنی رنها بالکل یک دورسے کی مندیس - مخلصان ایان کا اولیں نغامها برسے کرمس طریق زندگی پرایان دکھتے ہیں اس کویم اپنا قانون میاست دیکھنا بیا ہیں (ورہاری روم اپی آخری گہرائیل تكس براس دكادث سكيبش أميلسف پرسيعين وصعرب بوماست بواسطوني ذندكي کے مطابن جینے ہیں مدراہ بن دہی ہو۔ایان توالیک پیچوٹی رکا وٹ کیمی برواشت

كرف كالتراني بالمبي بوسكا كماكداس كالوراكا لورا دينكى ودسرا نظام زندگی کا تابع مہی بن کے روگیا ہو۔ اس دین کے کچد اجزار پڑیل در آمرہوتا ہی ہو تو صربت اس ومہرسے کرفالریں نظام زندگی سنے ان کوسیے متردیمجد کردما بنڈ باتی دکھا ہو ادران رعایات (Concessions) کے مامواساری ڈیرٹی کے معاملات دین کی نبها دول *سے بہٹ کرفالیب نظام زندگی کی نبیا دول پڑٹل دسپے ہوں* اور*پھرکیی ایا*ان ابی مگر ندصرمیت موش اور همتن بوملکه جرکیجی موسیے اسی غلبترکفرگوامسول موسوعہ کے طوريسيم كرك موج التحم كاايان ماسيفتها اغتبار سيعتبر بوبكن دبي لحاظ مصة واس في اورنعاق مي كوئى قرق نهيس ب اود قرآن كى متعدداً يات اس بات پرشابدیں کہ برحقیقست پی نغاق ہی سہم با ہتے ہیں کہ بولوگ بھی اسپنے آسپ کو بندگئ دت سے اس منہوم سے مطابق جس کی اہمی تمیں نے تشریح کی ہے معدائے واحد کی بندگی میں دسینے کا اقراد کریں ۔ ان کی زندگی اس نغاق سے پاک ہو۔ بندگی می کے اس فهوم كاتعاصابه بهد كريم سي دل سے بربيابي كر موظر بي زير كى بهوقا نوب حيات جواصول تمدن واخلاق ومعا شهست دسياسست ببجنفام فكروعمل الترتعا لأسفلين انبیبارعلیم الستام کے واسطے سے بیں دیا ہے ، ہماری زندگی کا بورا کاروباراسی کی ہیروی میں میلے اور بم ایک لمحرکے سنے بھی ابی زندگی کے کسی مجبوسے سنے ہوئے شعبه کے دندرمجی اس نظام ہے ت کے خلافت کسی دومسرسے نظام کے تسلط کو برواشت كرف كالمن المن المارة بول - اب آب تودىجدلى كرنظام باطل كة تسلط كوبرداشت كرنائمى جب كرتعامنائ ايان كے نا حت بوتواس برمامن وطمئن دہنا اور اس تستمير قيام دى قاكى مى بين حقر ليهنا ياليك نظام بالمل كى ميكه دو سرسے نظام باطل كؤسراً کرنے کی کوششش کرنا ایان سے ساتھ کیسے ہیں کھاسکتا ہے۔ تناقف کی مختیقت

اس نغاق سے بعد دوسری چیزجس کوہم ہر پیاسنے اور شنے مسلمان کی زندگی سے خارج کرتا بھاہتے ہیں اورجس کے خارج کرنے کی ہر مدعی ایان کو دعومت وستنے بی اور مناقف سے باری مرادیہ ہے کہ آدی میں چیز کا ڈبان سے دعوی کرے مل سے اس کی خلاف ورزی کرسے۔ نیز بہمی تناقض ہے کہ آدمی کا اپناعل ایک معاملہ میں کچھ براور دوسرے معاطب کچھ اور۔ اگر کوئی شخص یہ دعوی کرتاہے کہ اس نے ابی ہوری زندگی کومنداکی بندگی میں صب دیاسہے تولسے میان ہوجدکرکوئی موکست کھالیے «کرنی میا سینے بوبندگی دت کی منتربو ، اور اگر لیٹری کمزودی کی بناپرالیں کوئی حرکست اس سے سرز دہومیائے تواسے ای علمی کا اعترات کرے میریندگی رہ کی طرف بلٹنا با ہینے۔ ایان کے مقتنسیات میں سے رہمی ایک اہم مقتل ہے کہ بوری زندگی صبغة النّدمين ديجي بوئي بوسيجيرعي إورجي ريمني زندگي تودركنار ووزعي زندگي ويواست ایان سے ساتھ میل نہیں کھاتی ۔ ہادسے نز دیک یہ بات بہروسینے ین سے کچہ کم نہیں سے کہم ایک طرمت توخدا اور آخرت اور وحی اور نوست اور فیریست کو ماسنے کا ڈیوکی کریں اور دومسری طرمت دنیا کی الملیب میں لیکے ہوستے ان ودمس کا ہوں کی طرمت تو دوودیا انسان كوان كافتوق دائيس اورخود اسفيه استام مي اليبي درس كابي بيلائيس جن ميانسا کومنداسے دودکرنے والی، آخرمت کوبھالی دسینے والی، ما وہ پرستی میں عرق کر دہیے والى تعليم دى ماتى بورايك طرت تم خداكى شريعت پراييان ركھنے كا دحوسے كريں ادر دوسری او مدالتوں کے وکیل اور بچے بنیں اور انہی مدالتوں کے عبلوں

يرحق اورغيرس كفيلك كادارومدار دكعين توشريبت آلئى كوايوان عدالت س ہے دخل کریے تشریعیت خیرالئی کی بنیا دیر قائم کی گئی ہوں ایک طروت ہم سجدیں جا ماکرنازیں پڑمیں اوز دوںسری طرب مسجدسے با ہرسکلتے ہی اسٹے کھرکی زندگی میں اینے لین دین میں، اپنی معاش کی فرائمی میں، اپنی شادی میاه میں، اپنی میرازوں کی تقسیم میں، انی سیاسی تحریکون میں اور اینے سادے دنیوی معاطات عی خدا اور اس کی مشردیت کو معول کرکہیں اسینے منس سے قانون کی مکہیں اپنی برادری سے رواج کی مکہیل نی بومائٹی کے ملودطریقوں کی اودکہیں منداسے میرسے ہوئے مکمرانوں سے قوانین کی ہیروی ہیں کام کرنے لگیں ۔ ایک طروت ہم اسنے خداکو بار بادیتین وال ہیں کہم تیرسے ی برسے بی اودتیری بی عبا دت کرتے ہیں۔ اور دوسری لمرون ہراس بت کی ہے جاکری ہی كرمائع بمارست مغاد دباري دلجبيبيال ادرباري مجتنين اود آسانشين كيموالبشكي رکمی برل ۔ یہ اور ایسے بیے شار تناقضات ہج آج مسلمانوں کی زندگی میں یائے جاتے بي من كي كي موجود برنيس كوني السائغ عن محمينا في دكمت بو- انكارنه س كرسكت بمارسے زدیک دہ اصلی کمن بی جرامت مسلمہ کی میرة واخلاق کو اور اس سے دین وایان کواندری اندر کھائے ماستے ہیں اور آج زندگی سے ہرمیپلویں سلمانوں سے جن كمزوديدل كا اظهار مور بإسب ان كى اصل جزيبى تناقعنامت بي - ايب تديت كاب مسلمانول كويراطميناق دلايامها كاربإسبت كرتم ثهرا ومت توحيدودما لست ذبان سيرا وا كرنے اور دونه ونماز دغيرہ چند نرمبي اعمال كريينے كے بعد خواہ كلتنے بى غير دني الا فيراياني طرزعل اختياركرماؤ ببرمال زتهادس اسلام يركوني آنيح آسكتي سالا نرتبهادی تجاست کوکوئی نظرہ لائتی ہوسکتا ہے حتی کراس ڈھیسل ۱۸۱۱۵۴ance) کی

مدود اس مدنکب بڑمیں کرنما زروزہ می مسلمان ہونے سے سلتے تشرط مذربا اورسلمانوں عام طودير ميخيل پدا كردياگيا كه اگرا يكسنالمرنت ايان واسلام كا ا قراد بواود ودسري الم<sup>ن</sup> سادى *زندگى اس كى صند بوتىسى كىچەنبىي بگوتا* ئن تىكىتىئا النگاز إنگا اَ يَامَا مَعُن وُدَيَةٍ <sup>يە</sup> اسی چیز کانتیجہ آج ہم یہ دیکھ دسہے ہیں کہ اسلام سے نام سے ساتھ برنست ، ہر کغر ہر معصتيت ونا فرمانى اوربرطلم ومكننى كاجزار آسانى سيرلكب جانا سبيرا ودسلمان شكل بی سے بیمسوس کرستے ہیں کرمن وابول ہیں وہ اسپنے اوقات ، اپی مختیں ، اسپنے مال ، اپی توتیں اور قابلیتیں اور اپنی مانیں کعبیار سیے ہیں اور جن مقاصد کے بیجھیے ان کی انغرادی اور امجناعی کوشعشیں صرحت بہورہی ہیں وہ اکٹران سکے اس ایان کی مید ہیں جس کاوہ دیوی رکھنے ہیں۔ بہصورت حال میب تک جاری رسے گی اسل م سے وائره من نومسلمول كا والملهمي كوئي مغيد تنبيجه بيدانه كريسك كا كينوك بجوتشر افرا واسس کانِ نکسیس کے بائیں کے وہ ای طرح نکب بنتے پہلے مائیں گے ہیں ہماری دعوست کا ایک لازمی ننصر بہ سیے کہ ہم ہر مرحی ایان کی زندگی کو ان ننا قعنیات سے پاک دیکیمناچاہتے ہیں ۔ ہمارامطالبہ مرموس سے بہ سبے کہ وہ منیعت ہو کیسو بکرنگ مؤكن وسلم ہو، سراس چنرسے کٹ ماسنے اور نرکٹ سکتا ہوتو چیم کھنے کی میدوجبد کرتا دسه جرا یان کی مندا در سلمان طرایتی زندگی کے منانی بود ا در بنوب ایمی طرح مغتضبات ايمان مب سے ليک ليک تقاسے كريمجھ اور اسے پور اكرسے كي پيم سعى كرتا دسہے ۔

اله مم دوزخ بن نبيل دين عرفيكن يندون - (نقره)

امامت *می تغیر کی منرور*ت

اب بادی دعوت سے تمیرے نکتے کو لیجے ۔ المجی حن دونکات کی تشریح میں آپ كرمامة كرديكابون اليميسرانكنة انسب إلكل ابكمنطقى تتيج كطود يركلتاس بمارا البینے آپ کو بندگی رب سے توالے کر دینا اور اس توائلی دہروگی میں بمارامنانن نهونا بلكخلص بونا اودهيربها راابني ذندكى كوتنافعنات سيسياك كريرصهم مغبعت بنن كا كومشس كرنا لا زمى طور پراس باست كا تقامنداكرتا سب كريم اس نظام زندگی بس انقلاب جابي جرآج كفرد وسرميت امشرك بستق ونجوره اور بداملاتي كى بميا دول برجل ر ہا ہے اورجس کے نقشے بنانے واسے مفکرین اورجس کاعلی انتظام کرنے والے متیرین سب کے مب خواسے پھرسے ہوئے اور اس کی نشرائع کے فیووس<del>ے نکلے ہوئے لوگ</del> ہیں ۔ جب بکب زمام کاران لوگوں سے اِتھ میں دسہے گی اور جب تکب علوم وفنون کارٹ اورادب،تعلیم *قدریی،نشرواشاعست، قانون م*ازی اور*منقیدِ قانون، ما*لسباس*ت،* صنعست وحرفست وتجارس، انتظام کمکی اورتعلقامت بین الاتوامی بهرمینرکی باگ و و د پر لوگ منبھا ہے ہوئے دہیں گے کیسٹونس سے لئے ونیا پی مسلمان کی تیشیت سے زندگی بسرکرنا اودنداکی بزرگی کواپنا ضا بطهٔ حمیاست بناکردمهنا نهمرون عملًا محال سے بكرائى آينده نسلول كواعتقادًا كمي اسلام كابيروح والرجانا غير فكن سبع-اس سك علاده مجيح معنول ميں يترخس بندة رب بواس پرمنجله دوسرے فرائنس سے ابک تربن فرض بريمى عائد بوتاسب كروه مغداكى دمناسك مطابق ونياسك انتظام كونسا وسيع پاک کرسے اور مسلاح پر قائم کرسے۔ اور بیر ظاہر بات ہے کہ بیر تفصد اس وقت تکس پ<sub>وما</sub>نہیں ہوسکتا حیب تک کرزماج کارمسالحین سے باتغیبی نرہو۔نساق ونجادا ورضائے

باغی اورشیطان کے بطیع ونیا کے الم می پیٹوا اور متنظم دیں اور محیر دنیا میں ظلم فسا د ،

ہراخلاتی اور گراری کا دور دَورہ منہو ، بیکل اور فطریت کے مطاحت ہے اور آئی تجربہ
دمشا ہرہ سے کا لٹ ہس نی النہ ار ثابت ہوئی اسے کہ ایسا ہوتا نامکن ہے ۔ بیس

ہار اسلم ہونا خود اس بات کا متنقا منی ہے کہ ہم دنیا کے آئر مناوات کی پیٹوائی ختم کر
دینے اور فلئہ کفرونٹرک کومٹا کردین می کواس کی جگہ فائم کرنے کی می کریں۔
اماس میں انقلاب کیسے آئا ہے ؟

گرية تغير محف بيا <u>منے سے نہيں ہوسکت</u>ا۔التٰدتعالیٰ کی مشیبت بہرحال دنریاکا انتظام بابتى ب اوردنيا ك انتظام ك لئ كيدمانيتي اور فوتي اورصغات در کاریں ہے سے بغیر کو فی گروہ اس انتظام کو ہاتھ میں لینے اور میلانے سے قابل نہیں ہوسکنا ۔اگرمومنین، صالحین کا لیکسنظم حجقا ایسامو جودنہ مہرجو انتظام ونیا کوبھا سنے کی المتبت دكعنا بوتوكيمشيتت اللي غيرومن اورغيرصالح لوكول كوابئ ونيا كاأتظام مونب دیتی ہے ۔لیکن اگرکوئی گروہ الیساموجود بم جاسئے جوا یان بمی دکھتنا ہمو،مسالح بھی ہو اور ان صغامت اورصلامبیتوں اور قونوں جی می کغا رسسے بڑم مباسئے مجدد نیا کا اُستغام اِللہ نے کے بلیے ضروری ہی تومشبیت اللی نظالم سے اور زفسادلی ندکہ پریمی ایی دنیا کا انتظا کافکاق وفَجَار اور كفار بن سے بالقربس معضد دے۔ بس باری دعوت صرفت اسی معتبک نہیں ہے كارنيا گی زمام کا رفسها ق و نجاد کے الخد سے محل کرمونیین مسانحیین کے انھویں اَستے بلکر انجسب ا<sup>م</sup>یا (Positively) بماری وحوت پر ہے کہ اہلِ مال کا ایک الیسا گروہ نظم کیا جا سیّے ہو۔ ش مرون البضايان بس كينة، نرصروت البض اسلام بس مخلص وبكب دنگ اود نرصترون اسنے اخلاق میں صالح و باکنرہ بو ملکداس سے سائتدان نمام ادسافت اور قابلیتوں سے

ہی آدامتہ ہوہ ونیائی کارگاہ حیات کوہ ہترین طریقے پر بھانے سے سلے منروری ہیں ، اورصریت آرامسستری نہ ہو بلکہ موج وہ کارفرہا ؤں اور کادکنوں سے ان ا دمیا دن اور فابلیتوں ہیں اسپنے آپ کو فائق ثابت کر دسے۔ مخالفت اوراس کے امراب

بر ہے باری دون کا ظامہ۔اب آپ تعجب کریں سے آگرمیں آپ کو بتا وُل کراس دخوت کی مزاحمیت اورمخالغیت مسیب سے میہلے حب گروہ کی طرف سے ہوئی سبے وہسلمانوں کا گروہ سہے ۔ اس دقست تکب غیرسلموں کی طرحت سعے ہاہے خلات نركوتی آ واز انغی سب ا ورن عمّاً كوئی مزاحمست ومخالفست بوتی سبے میمنهیں که دسکتے کہ آئرندہ ہی ہی مورت حال رسے گی ، ندیراندازہ کرسکتے ہیں کہ کب تک یهمودتِ مال دسبے گی ، گربهرِ مال بر واقعرا بی مجربها بیت ودد تاک اورافسوسناک سے کہ اس دعومت کومن کر ناک بھول چڑمعا سنے واسے ، اسسے اسنے سلنے خطرہ سمجھنے واسك اودام كى مزاحمت بس سب سے آھے بڑھ كرسى كرسنے واسے فيرسلمنہيں ىلكەسىلمان بېپ -ىشايدالىيى ئى كىچەمودىت مال بوگى مېس يى اېل كتاب سى فرما ياگىيا تبا دلهٔ خیال کاموقع بلاسهے ۔ مگرمہبت کم البہا اتفاق مؤاکہ ان لوگوں میں سے کسی نے ہا دسے لٹریچرکو پڑھ کریا ہما دسے مدعا کوتغصیں سے ساتھ ہماری زبان سسے س کریدکہا ہوکہ میں تق مہیں ہے۔ یا بر کہ اگرتم اس بینرکو قائم کرنے کی کوششش کردے

توہم ایری سے بچر فی تک کا زور تمہاری مزاحمت میں نگا دیں سے متعدد غیرسلم ہم کو اليے يمي ملے ہيں جنہوں نے بے اختيار موكركها كه كافش ميري اسلام مندوستان يس بيش کیاگیا ہوتا اوراسی کو فائم کرنے سے لئے یا برسے آسنے واسے اور اندرسنے بول كرينه والمصلانون ينه كوشش كاموتى توآج بندوستان كابينقش زبوتا اور اس ملک کی تاریخ کچھ اوری ہوتی یعین فیرسلموں نے ہم سے بیبان تک کہا گر نی الواقع البی ایک موسائٹی موجود بوبوبوری ویا نت سے ساتھ الہی اصولوں پر میلے اور جس کا مرزا اور مبینا سب اسی ایک مقصد کے لئے ہوتو بہیں اس سے اندار شاں ہوسنے میں کوئی تا بل مزہوگا۔لیکن اس سے برعکس بکاری مخالفنٹ بیں مرگرم اور بارے تعلق برگمانیاں مجیلانے اور یم پر سرطرے کے الزام لگلنے واسے اگرکسی گرده بین سب سے پہلے اسٹھے نو و مسلما نوں کا گردہ ہے اور ان میں بھی سب سے زیادہ يرنشرن بذهبي بليقيه كيصفرات كوحامل مؤاسب يميرلطعت بيسب كدآج بمكسم كو به کینے کی براکت نہیں ہوئی کرمیں چیز کی دعوت تم لوگ دسیتے ہووہ باطل ہے۔ شاید اس دعومت پرسامنے سے حکر (Prontal Attack) جمکن بی نہیں ۔ ، اس سلتے مجبوز اكبى عقب سے اوركبى دائيں ببلوسے اوركبى بائيں مانىپ سے چھاہے ماھنے کی کوشش کی میاتی ہے کیمی کہا میا تاہے کہ باست وسی سے مگراس کی طریف وعوست دینے والا ایسا اور الیرا ہے کہی کہا جاتا ہے کہ اس سے حق پوسنے بی توکلام نہیں گراس دملے میں یہ جلنے والی چنر نہیں ہے کیمی کہا میا تا ہے کرحق توہی ہے گراس كاعلم لمن كرنے مے سلے معا بركرام ميسيے لوگ در كاربي اور وہ كھلا اب كہال أسكت ہیں کیمی کہا میا تاہیے کہ اس سے مدانعت ہونے میں کوئی شبہہیں گرمسلمان اپنی وہودہ

سیاسی ومعاشی ب*وزیشن میں اس دعوت کوایی واحد دعوت کیسے بن*ا سیکتے ہیں ، البسا کریں توان کی دنیا تباہ ہوماسئے اور تمام سیاسی ا ورمعاشی زندگی پرخیرسلم فابن ہو کر ان سے لئے سانس لینے نکس کی مبگر نرجھوٹریں پھرتیب اس **سلا**ن قوم میں سے کوئی النركابنده البيانكل آناسيح بهارى اس دعوت كوقبول كرسك ابني ذندگي كوواقعي نغان وتنا تف سے پاک کرنے کی کوسٹسٹ کرتا ہے اور اپی بیودی زندگی کوبندگی رب یں دسے ڈاسلنے کاتہیم کرلیہ اسے توسب سے پہنے اس کی مخالفت کرنے ہے لئے اس کے اینے بھائی بند، اس کے ماں باپ، اعزا اور اقربار برا دری کے لوگ اور دوست آمشناد كعرب بومباست بي- استصر التيمية الميمية منعى اور ديندار آدمي مي بي كايتيايل يرنماذي يشعق يرمن كق يريكيه بي اورجن كى زبانين خرمبتيت كى ياتوں سے ہردتت تردیتی ہیں اس بات کوگوادا کرسنے کے سلنے تیاد نہیں ہوستے کران کا بعیایا ہمائی یا کوئی عزيزس كا دنيوى مفاد انهيل كسى ورمبري مي محبوب برواسينے آپ كواس خطىسەرە مىس

یہ بات کراس دعوت کی مخالفت سب سے پہلے سلمانوں سنے کی اور ال سے ہم اللہ دیا ہے ہم آؤل سنے کی اور ال سے ہم آؤل و نہا ہے ہم آؤل و بن نے کی ، ایک بہت بڑی بیاری کا پہنہ دیتی ہے ہم آؤل مے معنی علمی سے پر درش یا دی گئی گر ظاہر فریجے پر دول سے پیچھے ہی ہم دن کتے گئی ہم اگر ہم محمن علمی دنگ میں اس دعوت کو پیش کرتے اور یہ مذکہتے کہ آؤاس چیز کوعل میں لانے اور بالغیس قائم کرنے کی کوسٹنٹ کری قرآب دیکھتے کہ مخالفت سے بچاستے ال مزے و داوطی باتوں پر ہر طوف سے میں داوشی باتوں پر ہر طوف سے میں دا قری ہی مدائیں بلند ہو تیں ۔ معلاکوئی مسلمان ایسا ہم ہوسکتا ہو ہو کہ کہ منازی مارائیں بلند ہو تی جا ہے کہ مسلمان ایسا ہم ہوسکتا ہے ہو یہ کہ مسلمان کونغاق کی مال

میں اور منانی ایمان اعمال میں مبتلار مهنا میاسینے ، یا بر کرزمام کارمسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں بلكه كغاري كے إلىميں دسمی با ميئے ، يا يركه تشريعيت اللي كونهيں كغرى كے توانين كودنيا بیں ماری رہامیا ہے جی بیں ورسے وقوق کے مائند کہرسکتا ہول کراب تک جن جیزوں کی بہ نے دعوت دی سبے ان بی سے کوئی ایک چیزیجی الیسی نہیں سبے جسے ہم دعویت عمل سے بغیرمسرنیٹ علمی میشتیت سسے بیش کرستے تومسلما نول ہیں سسے کوئی گروہ بلکہ کوئی نرداس کے خلاف زبان کھوسلنے پر آما وہ ہوتا یکی صبیر سنے لوگوں کو مخالفست پر آما دہ کیا وہ مرنت ہے کہم ان باتول کونقط علمی رنگ ہیں ہی نہیں ہیٹ کرستے ملکہ بمارامطالبه بهسب كدآ وحس ميزكوازردست حق مباست مبواست عملاً بيبلے اپنى زندگى ميں ا در کھرا سپنے گروہ پیش ونیا کی زندگی میں قائم وجاری کرسنے کی کوسٹنش کرو۔ بہ بعینہ وي مورب مال بهے جواس سے پہلے تبی کریم سلی الشّرطیہ وسلم کے ظہود سکے وقت بیش آ چی ہے۔ بولوگ عرب میا ہمیت کے نٹر بچر بڑنگاہ دیکھتے ہیں۔ ان سے بہ بات مخفی نہیاں ہے کہ بی کریم کی النٹرعلیہ ویلم سنے میں توحید کی دعوست وی تنی اور جن اصولِ اخلاق کو آب بیش فرمائے تھے وہ عرب میں بالکل کوئی ٹی چیز منستھے۔ اسی سم سے موامدار خیالا زمان ما الميبت سے متعدد متعرار اور طيب بيش كرينكي تقعے اور اسى طرح اسلامي الملاقيات بس سے بھی میشتروہ ستے بھی کو اہلِ عرب سے مکا دا ورخطہار اورشعراد بیان کرستے دہے تنے۔ گرزرق ج کچھ مقاوہ برکرنی ملی التّدعلیہ وسلم نے ایک طرمت توباطل کی آمیز شول سے الگ کرے خانعس حق کوایک مکمل ومرتب نفام زندگی کی شکل میں لوگوں سے سلسنے بیش کیا، اور وومری طرف آپ نے برہی جا اکتب توحید کوہم کا کہتے ہی اس سے نخالعت عناص کویم ایی زندگی سے خادج کردیں اورسا رسے نطام زندگی کواسی توحید کی فیلا

پُرْمِيرُمِين نيزيه كرمِن اصول واخلاق كومم معيا تسليم كرستے بي مادى يورى زندگى كانظام تمبی اُنہی امولوں پرعملُا فائم ہوسیبی سیب مقاکرین باکوں سے کہنے پرزما مُرما المبیت سے كسى خطيب كسي شاعراد دكسى كميم كى مخالغت بنهيں كى كئى بكر اُلٹا انہيں مسرایا گيا ۔ اُن ہی باتوں كوحبب نيمسلى التشمطير وسلم سنے پيش كيا تو سرطرون سسے مخالفتوں كاطوفا ن أكثر كمرًا مؤا كيونكه لوك اس بات كسلفة تيارنهبين تقعه ، كرنشرك پر جونظام زندگي قائم كقا است إلكل ادعير كرازمبر فوتوجيدكى بنبيا دول برقائم كبا مباست اوراس طرحان تنام نعصّبات ادرآبا نی دیمون کا انتبازات اورختوق «اودمناصب کااوراعزازات وكرامات اودمواشىمفا وات كايك لخنت خاتم برمباسئة تومدد إبرس سيعهدما بلتين یں زندگی کی بنیا دسینے مہوسئے شخصے اور حن سیسے تعین طبقوں اور منا ندانوں کی اغراض البند متیں - اسی طرح لوگ اس باست <u>کے سلے م</u>یمی نیا رہیں م<u>تھے ، کہ املاق فاسرہ سکے</u> واج سيرجراً سائشيں اور لذّتي اور منغعتيں اور اً زا دياں ان كوما مسل ميں ان سے دست برد إ بومائيس ادرا خلاق صالح كى بديشول بي اسين آپ كونجردكسواليس - بيرمعا لمرمرون نبي مى التعليه وسلم ي كرسائع بيش نهين آبا بكر معنو وسيد بيل بننف بي گذرست بين ان کی نخالفت بھی زیا وہ تراسی بات پرہوئی ہے۔ اگر انبیاً مصرف علی اورا و بی حیثیت سے توحیدادراً خرمت اوراخلاق فامنله کا دکرکرستے توان سے زماسنے کی سوساکٹیا لاسی طرح ان کوبرداشت کرتبی ملکهسراتکمعوں مبٹھاتیں حبس طرح انہوں نے مختلعت قسم سے شاعروں اودفلسفیوں اور ادیموں کومسرآ تکھوں پر پھایا لیکن سرنی کامطالبران با توں ے ساتھ پیمی تفاکہ انتَّفُواللّٰہ وَ اَجِلِیْهُ وُلِ ِ لائشغشید) راکٹرسے وُرواورمیری اطاعت كرو) اور كَا تُطِيعُو المُمْ الْمُهُ بِإِنْ والشَّفْ إِن والشَّفْ إِن ومدسك كَدْرسْ والول كى اطاحت مروع

اور إِتَّبِكُوْا مَا ٱنْزِلَ إِلَيْكُوْمِنْ ذَيْكِمُ وَلَا تَنَبِّعُوْامِنْ دُوْنِهِ آوُلِيَاءَ-لاهِ لِمَنْ الرَبِلِي تهادى فمرون تمهادسے دبت كی لمرون سے نازل ہوئی ہے اس كی پیروی كرواورائے دبت کے موا دورسے مربہ توں کی پیروی ذکرو) اور کھر انبیاد نے اس بچمبی اکتفان کیا بلکہ کی مستق*ل تحریکی* امی تعمد کو **بردا کرنے سے سلنے جا**دی کی اور اسپے بیروُوں سے جھے تھے كريك عمظ نغلام تبذيب وتمترن واخلاق كواسين نعسب العين سميم علالبق برل والسلنے كى بدوجهد وشروع كردى ربس ميي وه نقط دنغاجها ل سيدان لوگول كى مخالفست كما آغاذ مُوَاجِن سكيمغا ونظام ما لميست سيكل ياجزئ طود يروالبنته يخف - اود آرج بم مشا بده كردسه میں کرٹھیکے بی<sub>ن</sub> فقطہ ہے جہاں سے ہماری مخالفت کی ابتدا ہوئی سے پرسٹمانوں سنے ایک طویل مرت سے اپنی نوری زندگی کی عارت ال بہت جمع الحقول (Compromise) پرقائم کردکھی ہے جونظام جا لمیتنت کے اور ان کے درمیان طے ہوی<del>نکے ہیں</del> ۔ بیمعمالحتیں صرف دنیا وارانهی نهیں بی ملکہ (نہوں نے اِچپی خاصی ندیجی توعیّبت بھی انعلیارکر لی ہے۔ بڑے بڑے مقتس نوگ جن سے تقتی کی قسیس کھائی مباسکتی ہی اِن صالحتول میں پینے ہوستے ہیں منظام یا ملل کی والسنگی کے ساتھ تغوی اور یحبا دیت سے پیرنظا ہر اس تدر کانی قرارد بین ایک بین که مجیزت لوگ انهی محدود ریر بهنیر گاریون اور همادست گذادیوں پراپی نجانت کی طرفت سے طمئن جیٹے ہوئے ہیں ۔ بہت سے ادباب فعنس ا ور مغامات ماليداليي موتود بين كي زرگ اور روحانيت ، اور شي كا دستي مراتب، نظام ما بليّت اونسق ونجورا وربدا عنقا ويول اودم لالتون كى غرمت كرلدينا اوزعه دم حابر کے نقشہ ٹری طلاقت اسانی کے ساتھ اسپنے دحظوں اور اپی تحریروں میں کھینے دینا اسلام كائق (داكرنے كے لئے بالكل كافى بود كالے اور اس كے بعد ان صنرابت كے لئے

بالكل ملال سب كرنوداسين آپ كو اورائي اولاد كواسينے متعلقين اور اسپنے پيروُوں كواى نغلام باطن کی خدمست بیں لٹکا دہن سے لاستے ہوستے میالاب مندالت وکمراہی اورطوفان نسق وفجود کی بیرون *داست مذرّست کرستے دسمتے* ہیں ۔ ال**ی مالاست می**ں حبب ہم د**مین میں اوراس** كيرمطالبات اودمغتضيات كومحن علمي يثيبت بى مصيبش كرسنے پر اكتفانهي كرستے بلكہ ير دعوست كميى دسيتے بين كه قلط نظام كے ساتھ وہ تام معسالحتين ختم كر درج تم نے كردكمي بي ادر کامل بکسوئی دیکے تکی کے ساتھ حق کی پیروی احتیار کردادد معیراس باطل کی مگرام حق کو قائم كرسند كسيسك ميان وبال اوروقت ومحننت كى قربا نى دوحس يرتم إيمان لاست بو- نفظاهر ہے کریرتفسودانیانہیں ہے حیےمعا من کیاجا سکے ۔اگرسیدمی طرح پڑسیلم کرلیاجا سنے کہ وافعى دين كيم مطالبات اودمقتضبات بهي بي اورحقيقت بي طبيغيبت اس كوكهتي ساور اصل بات بيى بيك كانظام باطل كرساندمون كاتعلق معدالحديث كانهيس بكرزاع وشكش كابوناچاچيئه، توبعِرد دمودتوں سے ایک مودست کا اختیاد کرنا تاگزیرمِوما تاسید، یا تواسینے مغادى قرباني محوارا كريك اس مبروتهديس صندليا باست اورظا سرسب كريربهت جأنكس باست به یا کمچرامحترافت کراییا مباست کرس توبهی سید تخریم ابنی کمزودی کی وم سیداس کا سائغنهيل دست سكتے يمكن يرامختراف يميشكل ہے كيونكراليسا كرسنے سے معرون يرجهي كرنبات كاده كانٹى خطرو میں ٹرمیاتی ہے جس كے اطمینان پر اب تك زندگی مبسر كی مباری تنی بلكراس طرح ومقام تقدم كمي خطروي الربالك بعريدي وروماني يشيب ان معنرات كومامىل دباسب اوريرييز كمي كبهرسال مفنالسب ببطون كوادانهي كى مباسكتى \_ اس سنة ايك برسي كروه ن مجبورًا تيميري داه امنتياري سبي كرمها من مها دن بماري اس دعوت كوباطل تونه كها مباستة كميوكتر باطل كينے سكے سلئے كوئى گنجائش نہيں سبے ليكن معافت معا من اس کے تی ہونے کا بھی احترامہ نرکیا جائے۔ اور اگرکہیں اس کی مقانیت کا اقرار کرنا پڑی جائے تو کھرامول کو جوڈ کرکشخص یا اضخاص کو برگرانیوں اور الزامات کا ہر مت بنایا جائے تاکن و داہنے ہی مانے ہوئے حق کا ساتھ نر دینے کے سلنے وجہ جوانہ پیدا ہو جائے ۔۔ کاش برصنرات کہ جی اس بات پڑئور فراستے کہ جوجہیں آج بندوں کا مند بند کرنے کے لئے وہ بہٹی کرتے ہیں کی قیامت کے دوزکیا وہ خدا کا منہی بہند کر دیں

معاراطرنق کار

اب بی اکب سے سامنے خف طور پراس حلم دین کارہ کوپیش کروں گا ہوہم سنے اپنی اس دعوت کے سلتے اختیا دکیا ہے۔ بھاری دعوت کی *طرح بھار*ا پرطریق کارمی درامسل قرآن اورانبها دعميهم التسلام سكے المربیقے سے مانو ذہبے بیجالوگ بھاری دعومت کو قبول كرستة بي انسب بارا اولين مطالبري بوتاسب كراسين آپ كوعلّ اور بالكليرنبدگئ دب پس دست دو اوراسپ*نے علست اسپنے اخلاص ا درا*پی کیسوئی کانموست دواودان تمام چیزوںسے ابی زندگی کو پاک کرنے کی کوشش کروجوتہا دسے ایان کی مندیں -میہیں سے ان کے اخلاق و میرن کی تعمیراور ان کی آزمائش کاسلسلہ شروع موماً تاہیے ہین لوگول نے بڑی بڑی امنگوں (Ambitious) کے ساتنداعلی تعلیم مامسل کائتی انہیں انے اوسنے اوسنے نوابوں کی عاربیں اسنے ہائترسے ڈھا دبی ٹرتی ہی اور اس زندگی میں قدم رکھنا پڑتا ہے حس میں مباہ دستھیں اور معاشی خوش مالیوں کے امکا نات انہیں اپی زندگی میں تو ودکن دانی دومسری تعیسری پشت میں ہی وور وودنظرنہیں آستے یجن لوگول كى معامتى نوشى الكسى مرمود زمين ياكسى مغعسوبه مباير اوياكسى البيى *ميراس*ث برقائم كتي جمع ب

حقداروں کے حقوق مارسے گئے تھے۔انہیں بسااد قات دامن حجاز کراس فوشحالی سے کنارہ کش ہومیا نا پڑتاستے صرحت اس سلتے کہ حبس منداکوانہوں سنے ایتا آ قانسیلیم کیا ہے اس کے خشار سے خلاف کسی کا مال کھا نا ان سے ایمان سکے منا فی ہے یجن لوگوں کے دسائل زندگی خیرشری ستھے بانظام باطل سے والبستہ تھے ان کوترقیوں کے خواب دیکیسنا توددکنا دمویج ده وسرائل سے ما مسل کی ہوئی رو ٹی کاہمی ایک ایکٹ بھڑاملق میں اُٹا رنا نا گوارمونے لگتا ہے۔ اوروہ ان دسائل کو پاکس تردسائل سے خواہ وہ ختیر ترین میکیوں ىزموں ، بدلنے سے لئے ہاتھ پاؤں ارسے نگھتے ہیں ۔ پھرمبیباکہ ایمی میں آپ سے سامنے بباین کرمیکا مہوں ، اس *مسلک کوع*الًا (منتیاد کرستے ہی کا دمی کا قرمیب ترمین ماحول اس کاتین بن ما تا ہے۔ اس سے اسینے والدین ، اس سے معانی بند، اس کی بیری اور بینے اوراس سے مجری دوست سب سے بیلے اس سے ایمان سے قوت آ زمائی کرستے ہیں - اوربسا اوقات اس مسلک کابیبلا اثر ظاہر بروستے ہی آ د فی کا این آگہوارہ حس میں وہ نا زوں سے بالا گیا تھا اس کے لئے زنبودخانہ بن کردہ میا ناہیے ۔ یہ سہے وہ ابتدائی تربہبت گاہ بوصالح وظلعی ا ورقابل اعمّا *دمیرة کے کا دکن فرایم گریے سے سلنے فدر*تِ الہٰی نے بھارسے سلنے نود یخود پریداکردی ہے۔ ان ابتدائی آزمانشوں میں حولوگ ناکام ہومیائے ہیں وہ آسیہ سے آپ مچیکٹ کرالگ ہوماتے ہیں ا وربہیں ان کومچھا نرٹ بھیننگنے کی زحمت گواداہیں کرنی پڑتی۔ادر پوٹوک ان میں پورسے اترستے ہیں وہ ٹابت کر دسیتے ہیں کہ ان سکے لندہ کم از کم اتنا انداص ، آتی کیسوئی ، اتنامبرادرعزم آتی محبیت حتی اود آتی معبوطی میرست منرودموج دسب مجمعداکی داه میں قدم رکھنے اور پہلے مرحلترامتحان سے کامیاب گذریائے کے سنے صروری سے - اس سرحلے کے کامیاب لوگوں کو پمنسبتنا نیا دہ معروسے والمینان

کے سائڈ سے کر دوسرے مربطے کی طرف پیش قدی کر مسکتے ہیں جوا گے آسنے والا میں ۔ وہ آزمانشیں مجوا کیہ دوسرے میں اس سے زیادہ آزمانشیں پیش آسنے والی ہیں ۔ وہ آزمانشیں مجوا کیہ دوسری مجھ بنار کریں گا جواسی طرح کھوٹے سکوں کو بچان کی کھیں دسے گی اور زرخانعی کو این گور میں رکھ سے گی۔ جہاں تک ہماراطم سائفہ و بہا ہے ہم یقیدن کے سائڈ کہر سکتے ہیں کہ دانسانی معا ون سے کارآ مدعناصر کو بچا نشنے اور ان کو ذیارہ کارآ مد بنانے کے سائڈ کہر سکتے ہیں کہ دانسانی معا ون سے کارآ مدعناصر کو بچا نشنے اور ان کو ذیارہ کارآ مد بنانے کے سائڈ ہیں طریقہ بہلے میں اختیار کیا ما تا رہا ہے اور ہو تقول ان میں معیادوں پر ہجی ناقص شکھے ، موصوف اسی طرز سے تیاں کے ہوئے تقول میں میرطاقت ہوں کے اس کے اور افتا ہی سے ایک مواری کا ہو جو منبی مانقا ہی تقول کی ترفیات ہوں کا بار اُٹھا میں دنیا کی مجاری ذمتہ دادیوں کا ہو جو منبی مانقا ہی نقوی کی ترفیات مانتوں کا بار اُٹھا میں تین سے ایک تابس سے قبیل جزکا وزن میں مانقا ہی نقوی کی ترفیات مانتوں کا بار اُٹھا میک تن سے ایک تابس سے قبیل جزکا وزن میں مانقا ہی نقوی کی ترفیات مانتوں کا بار اُٹھا میں تاب کے تا سے ایک تابس سے قبیل جزکا وزن میں مانقا ہی نقوی کی ترفیات

اس کے ساتھ دورسری بینرسی ہم اسنے ادکان پرلازم کرتے ہیں یہ ہے کہ میں تک کو دشنی انہوں نے بائی ہے اس سے وہ اسنے قریبی ماحول کوا وران اسب لوگوں کو بین سے ان کا قرابت یا دوستی یا ہمسائیگی یالین دین کا تعلق ہے ، روسشناس کرلے کی کوشش کریں اور انہیں اس کی طرف آنے کی دحوت دیں ۔ یہاں بھر از ماکشوں کا لیک مسلسلہ شروع ہو تاہے یسب سے پہلے تواس بلیخ کی وجہ سے مبلغ کی اپنی زندگ ورست ہوتی ہے ۔ کیون کو ہی مرب سے پہلے تواس بلیخ کی وجہ سے مبلغ کی اپنی زندگ ورست ہوتی ہے ۔ کیون کو ہی مرب با ن ور دید با ن ورست ہوتی ہے ۔ کیون کو ہی میں اور دید با ن اور کی تھوٹی ہے جو ٹی چیز ہی اس کے ایا ان اور اس کی دعوت کے مسافی موجود ہوتو یے اگر کو کی تھوٹی ہوتی ہوتا ہے۔ مسافی موجود ہوتو یے اگر کو کی تھوٹی ہوتی ہوتا ہے جسافی موجود ہوتو یے اگر کو کی تھوٹی ہوتی ہوتا ہے مسافی موجود ہوتو یے اس کے ایا ان اور اس کی دعوت کے مسافی موجود ہوتو یے اگر کو کی تھوٹی ہوتی ہوتا ہے مسافی موجود ہوتو یے

مغت کے محتسب اسے نایاں کو کے ماصفے دکھ دسیتے ہیں اور تا ذبانے الگا کہ اسے جبود کرنے ہیں اور تا ذبانے الگا کہ اسے بجبود کرنے ہیں کہ اپنی زندگی کو اس سے باک کریے ۔ آگرمبتنی فی الواقع اس دعورت پرسچے دل سے ایمان لایا ہوتو دہ ان تغیید وں پڑھ نجلا نے اور تا دطوں سے ایمان لایا ہوتو دہ ان تغیید وں پڑھ نجا کی خلامات سے فا کہ ہ ایش علی کو تھی پانے کی کوشش فر کرسے گا بلکہ ان لوگوں کی خدمات سے فا کہ ہ الشائے گا ہو مخالفت کی نیست ہی سے مہی گرب ہرحال اس کی اصلات ہیں بغیرکسی معافی کے سعی و محدمت مرحت کرتے رہے ہیں خلا ہرہے کہ جس برتن کو برسیوں یا تعرائے میں میں گرد ہو ہیا ہے کہ تا ہی کا در مانچھنے ہی جلے جائیں وہ جا ہے کہ تن ہی کشیعت ہو آخر کا دمجا آ در مستقال میں کا در مانچھنے ہی جلے جائیں وہ جا ہے کہ تن ہی کشیعت ہو آخر کا دمجا آ در مستقال میں کا در مانچھنے ہی جلے جائیں وہ جا ہے کہ تن ہی کشیعت ہو آخر کا دمجا آ در مستقال

مجران تبليغ سير بارسه كادكنون بس بهت سيدان اوصاف كوباليدكى مال ہوتی ہے جنہیں آگے جل کرد دسرے میدانوں بیں کسی اور شکل سے بم کواستعال کرنا ہے ۔ بوب مبتلغ کوطرح طرح کے واٹ کمن مالاست سے گذرنا پڑتا ہے کہیں اس کی بنسی اڑائی ماتی سبے، کہیں اس بمطعنے اور آواز سے سیے ماستے ہیں کہیں گالیول اور دومری جہالتوںسے اس کی توامنع کی مبانی ہے ،کہیں اس پرالزامات کی برحیاد کی مباتی ہے ،کہیں اس کوفتنوں میں الجمعاسنے کی نت ئی تدبیریں کی میاتی ہیں ۔کہیں اُسے گرسے نکال دیا جاتا ہے ہمیراث سے محروم کیا جاتا ہے دوستیاں اور دشنرداریاں اس سیمنقطع کرنیماتی ہیں اور اس کے لئے اسینے ماحول میں سانس لیناتک دخوار كرديا مباناسيء توان مالات بين مين حوكاركن نهمتنت بإرسي ندحق سير كيريب ، نه باطل برستوں کے آگے میرڈ ایے نمشتنل ہوکراسینے وماغ کا قوازن کموسے۔ بلکواس کے برعکس مکمست اور تدتر اور ثابت قدمی اور داست بازی اود بریم بزگادی اور ایکس

سیے می پرست کی می بمدردی وخیرخواہی کے مسائند اسپنے مسلک پرقائم الد اسپنے ما تول کی امسان طبی بہیم کوشاں رہے۔ اس سے اندر ان اومیا مت عالبہ کا پیدا ہونا اورنشو و نما پانا بقینی ہے جو آ گے می کر ہمادی اس جدوج پر کے دومسرے مرحلوں میں اس سے مہت زیادہ بڑے بیانے پر درکا دمہوں گے۔

اس تبلیغ سکے ملسلہ میں ہم نے وہی طریق کا داسینے کا دکنزں کوسکھانے کی کیسٹسٹ کی ہے جو قرآنِ مجید میں تعلیم فرما یا گیاہے ، لینی ریک مکست اور موفظ مرسے سے مساتھ مغدا کے داستے کی طرمت دعومت دہی ۔ تدریج اور مطری ترتیب کو کمموظ دیکھتے ہوستے لوگوں سے سلسنے دین سکے اولین بنیا دی اصولوں کو اور بھیر، دفنۃ رفنۃ ان سکے مقتنیات اور لواندا كوبيش كري دكسى كواس كى قومن بمنه سعة بمع كونوراك دسينے كى كوششش خكريں ، فروع کوامول پر(ودح; مُیاست کوکلیاست پُرِمقدم نزکریں ، نیبا دی خرابیوں کودفع سکتے بغیر ظا ہری برائبوں اور سپرونی شانوں کو حیاسٹنے اور کاسٹنے میں اپنا وقت منائع نزکریں ۔ خغلت اوراحتنادی دعلی *گرامیول می مینسے ہوستے لوگول سے سائن نقرت وکرا ہ*سیت کا برتا ڈگرسے سے بجائے ایک طبیب کسی بمدردی وخیرخواہی سے ما تھ ان سے علاج کی *فکرکری ، گالیوں اوریپّعروں سکے جوا*سب میں دما*سٹے خیرکر نامیکمعیں، ت*للم ا ور (پذا دمیانی پرمبرکری، مبالهون سی مجنون اودمناظرون اودنغسیا نی ممیا دلول بین زاهجین لغوا دربهیه ده با تو سه سے عالی ظرمت اور شریعیت لوگوں کی طرح ورگزر کریں ، جولوگ من شصننغی سبتے ہوستے ہوں ان سے جیجیے ٹرسنے سے بجاستے ان لوگوں کی طرصت توم کریں جن کے اندرکی مللب حق یا ئی جاتی ہوخواہ وہ دنیوی اعتبارسے کتنے ہی نا قابلِ توحب بر تحجيع مباستة بول اورائي تمام سعى وجبديس ريا اورنمود ونمائش سينجيس البين كارنا اول

کوگنانے اور فخریے مسائڈ ان کامغلا ہرہ کرنے اور لوگوں کی توجیات ای طرف کمینیے کی ذرّه برا برکوشش نزکری بلکه توکیدکری اس نیبت اور اس نیبن واطمیمنان کے ساتھ کریں کہ ان کامباراعل مندا کے لئے ہے اور مندا بہر مال ان کی مندمات سے می واقعت ہے۔ اور ان خدمات کی قدرمیماس کے بال مونی ہے خواہ خلق اس سے واقعت ہویا نہوا ورخلق كى طرون سے منزلسلے یا جزا ۔ برطریق کا دغیرعموبی معبرا ودملم اور لنگا تارمحندت چا ہتلہے۔ اس میں ویک مترت دراز تک مسلسل کام کرنے کے بعد می شانداد نتائے کی وہ ہری معری فعس لهلها تى نظرتهي كى تى يوسطى اور نائشى كام شروع كريتے ى دوسرے ون سيسے تا شائیوں اور مدادیوں کا دل لبھا تا مشروع کردیتی ہے۔ اس میں لیک طرحت خودکادکن کے اندروہ گہری بسیریت ، وہ سجیدگی ، وہ پختہ کادی اوروہ معاطر فہی پیدا ہوتی ہے بجواس خوكيب سمے زيا دہ معبرآ زما ا ورزيا وہ محنت وتکمست چاہنے والے مرامل ہيں ددکادم دستے والی ہے۔ اور دومسری طربت اس سے تحریجب اگرچہ آمسننر وقتار سے لیتی ہے گراس کا لیک لیک تدم شخکم ہوتا چانا جا ناہے صرف الیسے ی طراق تبلیغ سے موراً کی کا مکتن بکال کرتحر کمیب میں مبذرب کریاجا مسکتاسے - اوجھے اور علمی لوگوں كى بعيرجمع كرنے سے بجائے اس طربق تبليغ سے سوسائٹی سے مسالح ترین حمنا صربحري کی طرف کھنچتے ہیں ادر منجیدہ (Herious) کارکن تحریک کومیتسرائے ہیں جن یں ے ایک ایک آدمی کی شرکت ہزار نوالغصنولوں کے انبوہ سے زیادہ تیمینی ہوتی ہے۔ بمارسے طریق کادکا ایک بڑا اہم ہزیہ ہے کہم نے اپنے آپ کونظام باطل کی قانونی اور عدالتی مفاظمت سے تودیخود محروم کرلیا ہے اور ملی الاعلان ونیا کوتبا دیاہے

له واضح رب كريه بالدي فيمنقتم مندومتان مين تقى جب كدايك اوين مكومت قائم كتى-

 کافیعد کرسے وہ کا فرادر فاسق اور فالہ ہے تو کاسے اس محتید سے اور کا اسے اس کو جورے سے خود مخود ہے اس فازم آ جائی ہے کہ ہم اپنے حقوق کی فبیاد کسی فیرا ہی قانون پرز کھیں اور می اور فیری کا فیصلہ کی ایسے حاکم کی بحوست پرنہ حجوز ہے ہی کو ہم یا ہی کہ بھتے ہیں۔ اپنے میں ہرے کے اس تفاضے کو اگر میں مخت سے تخت نفیصانات اور اتنہا کی خطاب کے مغابیے میں ہمی پودا کر کے دکھا ویں توبہ ہماری واستی اور ہماری صفوطی میرسند اور ہماری ما میں اور ہماری واستی اور ہماری موسی کے مغابیے میں کہ موسی کی مطابقت کا ایسا بنی ثبوت ہم گاجس سے بڑھ کو کرکسی دو مسرے ثبوت کی محاجت نہیں رہنی ۔ اور اگر کسی نفی کی امرید یا کسی نقصان کا خطرہ یا کسی فلم دیم کی توسط ہم کی موسی کے موسی کو میرورکر دے کہم اسپنے محتید ہے سے خلاف ت کام کرگذری تو بر ہماری کم دوری کا اور موسی کے موسی کے بود سے بن کامی ایک نمایاں ترین ثبوت ہم گاجی سے بعد کسی دو مرسے گورت کی مزودت مذرب گا۔

اس کا دوسرا فائدہ بیسے کہ لینے ادکان کی نینگی اوران کے قابل اعتمادیا نا قابل اعتمادیا نا قابل اعتمادیا نا قابل اعتمادیا میں دیمیں سے کم اعتمادیا میں میں ایک ایسی کسوٹی ہوگئی جس سے ہم ایسانی میں علوم کرنے ہے ہے۔ کے سنتے ہمارے کون لوگ کتھے بختہ ہیں اورکس سے کس سہم کم آزمانشوں میں ثابت قدم رہنے کی توقع کی جاسکتی ہے۔ کی آزمانشوں میں ثابت قدم رہنے کی توقع کی جاسکتی ہے۔

 کے مقوق ان کی عزیت اندان کی میان معالی کا اضرام کرنے ہمجھود ہوجائیں سے کی ہو کھا است میں کھی ہو کہ کہ کہ کہ کہ اضلاتی تحقیقا نے میں اور کی کھنٹا نہ ہوگا اور قانونی تحقیقا سے موجوع ہم ہے۔ اور مجھ ان کی تحقیقا سے موجوع ہم ہوئے اور مجھ ان کی تحقیقا ہے موجوع کی موجوع ہم ہوکہ اور مجھ ان کی تبدیت و نہا ہیں باسکل الہی ہوکہ رہ موجوع کی سورت ہیں ان کی تبدیت و نہا ہیں باسکل الہی ہوکہ رہ موجوع کی سیرے بھی میں ایک بحری ہمیٹر اول سے درمیان دہتی ہو۔

اس كاجئفا فائده يرب اورم يمي كجدائم نهيي سي كريم اس طرح اسف آب كوالا استيصمغا واودخوق كوضلرستين وال كرموجوده موسائن كى اخلاتى مالست كوبالكل بربزكريم دنیا کے ماشنے دکھ دیں مے جب یہ لوگ ماسنے سے بعد کہم ولیس اور مدالت سے ایی مغاظمت سے سلے کوئی مدوسلینے واسے مہیں ہیں بہادسے حتوق پر علی اوا علان ڈاسکے ماریں سے توبداس بات کا نایال ترین ثبرت موگا کہ ہادسے مکس کی اور ہاری موسائٹی کی اخلاتی مالدت کس قدرکھ کھیل ہے ، سکتنے آدمی ہم مجرم رہشتاس وجرسے مشرفعین ہے ہوئے ہ کرقانون نے ان کوشریعیٹ بنا دسمنے پرمجبود کرد کھا سہے ، ککتنے آدمی ہیں جو ہرتھ کی خیا نمست اورسیے ایمانی کرنے پرآمادہ موسکتے ہیں ،لبتہ طبیکہ ان کواطبینان ہومباستے کہ دنیا میں کوئی ان پرگرفت کرنے والابہیں ہے ۔ کنتے آدمی ہیں جنہوں نے خرمیب اورانواق اورانسانیت كم يم وسطّ لبا دست اوالمع وسكت إين حالا تحريم وقع ميتر آ جاست اودكوئي دكا وست موجرو منهوتوان سے برترین براخل تی اور لا پربہتیت اور حیوانیت کا مدورنہا بہت آسانی سے ما تة بوسكتسه - بدانياتی نامور موجعیا برواسیداد راندری اندر برادی قوی میریت کو گا اورمٹرا رہاسہ بم اس کوعلیٰ روس الاشہا و سید پر وہ کرسے دکھ دیں ھے تاکہ ہا رسے کمک کااجمای منهرونک فرست انداسی همیک همیک اندازه بوکرس مرض سے وہ اب تکے فعلست برست رہاہیے وہکتنی دُورہینے جیکا ہے۔

صابودا ای دوت اور این طرق کادکی بیمت تشریح بی نے آپ سیسانے
پیش کردی ہے۔ آپ اس کو جانجیں اور پرکھیں اور اس پرکٹری سے کئری شغید کری
اور دیکھیں کہ م کس چیزی طرب بلارہے ہیں ، اور بلانے ہے لئے ہم نے ہوڈ صنگ
انتیادکیا ہے وہ کہاں تک میچے ہے ، کس حد تک خدا اور دسول می تعلیمات کے مطابات
ہے ، کس مد تک موجو وہ انفرادی واجتماعی امرامن کا میچے علاج ہے اور کس مدتک
اس سے پرتوقع کی جاسکتی ہے کہ ہم اپنے آخری مقصود یونی کلمۃ الشہ کے بلنداود کلمات
باطلہ کے لیست ہو جانے کو ماصل کرسکتے ہیں ۔ اب ہی ان شیبات واحترامنات پر
باطلہ کے لیست ہو جانے کو ماصل کرسکتے ہیں ۔ اب ہی ان شیبات واحترامنات پر
کھی عرض کر وں گا جو اسی اجتماع کے دور ان ہی لیعنی رفقار اور ہمدر دول کے وربے
علمارا و درسشا کمنے کی آر

کی کوشش کی ہے اس لئے مگر کہ میں بیعلی کمہنے سے سلتے کہ مذرا کا وین مجھ سے اور مردثن سے کیا جا ہتا ہے ، بیر دیکیھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ فلاں اور فلاں بزرگ کیا کہتے ہیں اور كياك<sub>وس</sub>تيهي بلكهمرون يرويجيف كي كوشش كرنا بو*ن كه قرآن مجيدكيا كه*تاس*ب الديو*ل مىلى الله على دسلم نے كباكيا؟ اسى فردىية معلومات كى طروت بس آب توكول كومجى توجرالانا میا به نا بول - آپ یه دیکیس*نگ کچس چیز کی طر*ون میں آپ کودعوت دسے رہا بوں اور بحو طران کاراس سے منتے بیش کررہ ہوں آیا قرآن کی دعومت وی سیداور انبیار علیہ السالی کا طریق کاروسی رہا۔ ہے یانہیں۔ اگر قرآن دسنست سے بربامت ثابت ہوجائے اور آپ سے نزدیک قرآن دسنت بی اصل ذریعهٔ بدایت بوں تومیری بات ماسنتے ا ور ميرسه مائتدا بباسيه اوراكراس دعوت اور اس طريق كادمين كوتى تبير قرآن ومنت سعيهي بوئي بوتوسين كلعن است فلابركرد يجثهمس وتست مجد برا ودمبرست دفعاء پریمنکشفٹ بوسنے گاکہ بم کہیں بال برابریمی قرآن اودمندت سے بہتے ہیں قوآب انشاران ويجدلين سكركهم حتى كمعرون دحج يحرين ويك لمصد كمع كنفهم تامل كرنے وائے بہیں ہم لیکن اگراکپ سی وباطل کا فیصلہ خداکی کتا ب اوراس سے دیول ملی السُّرطیر دسلم کامنت کی بجاستے اشخاص پر دکھنا باستے ہیں قوآپ کو بیدا امتیارے كرأب ابنے آپ كوادرائے مستقبل كواننخاص بى كے تواسے كرديجيئے اور خداسك بال بمی بہی جواب دیجیئے گاکہ بم نے ابنادین تیری کتاب اور تیرے دمول معلی التّعظیم دسلم کی مندت سے بجاستے فالمال اور فالمال لوگول سے حواسے کردیا تھا۔ بہ بجاب وی اگرآپ کونڈدا سے یاں بچاسکتی سبے تواسی مپراطمبینان سسے کام کرتے دہیئے۔

زبكركاطعن

ايك اوداعترامن ص كمتعلق مجه كلما كيب كدايك مخلس بدد دني لير بیش کیاہے یہ ہے کہ متمہاری جاعدت جمعن چندزیاد اور تادکین ونیا کی ابک مجاعت بي مجودنها سكيمعا لخامث سند ب تعلق م وكرا يك طون ببير گئى سبر اورجيم بايرات مامنره سے کوئی بحث نہیں ہے ، درانحالیکٹرسلمانوں گومالات نے بجہ دکر دیا ہے کہ بغيرا يكسلحدمنا نع سكيته ال سياس سمائل كومل كري بن سكمل پر يودى قوم سيمستقبل كا انحصادسهرا ودمروب سلمان ئهي ملكغيرسلم يمعيودي كرمب سريهل اسيفالك کے سیاس ستفنبل کی فکرکریں کیونکتراسی ہران کی فلاح کا ملارسے ، للبذراس ملک میں جو لوگ بمی زندگی سے عملی مسائل سے دلچہی وتعلق دیکھتے ہیں وہ توتمہاری طرحت توترنہیں كرسكتة البنة كجاوك فشين وذا ويرلب نداوك بونديبى ذمنيبت ديجعة مول تهبين منرود ں مامیں گے ہے یہ اعتراض دراصل اس طح بنی کانتیجہ ہے ہی سے بھادے آج کل سے میامت کادحنرات معاملات کو دیکیجنے (ورمجینے بس کام سے دسیے ہیں ۔ یہ ٹوگ مجعن سیاسی انسکال اورمورتوں سے رووبدل کودیمیتے ہیں اور ان بی میں اسپنے سائل کامل تلاش كرسته بي ليكن مرياست كي عاديث جن بنها دول برقائم بوتى سبعه ال كسان كي نگاہ نہیں پہنیتی۔ آپ کے موجودہ میاسی مسأل من کی فکرمی آپ لوگ آج کل الجعے ہوئے ہی کس چیز کے پیدا کردہ ہیں ہ صرف اس چیز کے کران اخلاتی اور احتقادی و فکری اور تهذيبي وتيرني بنيا دول پراس ملك كيموسائلي قائم كمني وه اتني كمزود ثابت برئيس كدايب دوسری قوم اگرمچ وه منهابیت بی گراه اور نها بیت بی علط کارتمی مگرمبر مال اینے اخلاقی اومهات ، ابئ تهذي وتمدنى طاقمت اورائي على قابلينول كے لماظ سب وه آپ سب

اتئ زیاده برتر ثابت بونی که مزادون میل دودست آگراس نے آپ کواپنامحکوم بنالیا ۔ پھر آب ابی مَرست باسئے در از کی خفلتوں اور کمزور ایل کی دجرسے اس مدتک کرسے کہ خود اس محکومی کے اندرمی آپ کی بمسایہ تومیں آپ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور محکمیں اور آپ کے سے بروال پیدا ہوگی کراسٹے آپ کو پہلے کس سے بھائیں چھرواسے سے یا با ہولالے سے ؛ یہ سبے آپ سے تمام موجودہ سیاسی مسائل کا خلاصہ داوران مسائل کوآپ کمی اور آپ کی بہسبایہ دومسری مہنددمتانی قومین مجی مسرون اس طرح مل کرنا میا ہتی ہیں کہ ملکس كامياسى نظام جس شكل پرقائم ہے اس ميں مس كيم او پرى دة و مبرل بومباسے يميں اسس سياست كواوراس سياس طرنق كاركوبانكل مهما تمجعتنا بهول اوراس مين ابناوقت منائع كرين كالجحدمامس نهيس بإنا بجرصرف برندوستان بي بي نهيس بلكرمادى ونيا بي بومسياى مسائل اس وتست درمیش بی ان کا خلاص کمی میرسے نزدیک معرفت بیسب کرانسان کوچویٹیت دنيامي فى الواقع ما مس مهين تتى است تواه مخواه اين حيثيت بنا لين براس في المرادكيا اوراسینے اخلا*ق ، اپی نم ذیب ، وسینے نمذ*ن ، اپنی معیشست اور اپی سیامست کی بنیا دخلا سيعتود بخبارى بردكددى حبركا انجام آج لكب عظيم الشان فسا واور ايك زبردمست طوفان فسق وفجود کیشکل میں دونما مور پاسیے۔ اس انٹیام کوانشظام دنیا کی محن ظا ہری شکول کے رق دبرل سے دور کرنے کے لئے جوکوششیں آج کی میادی ہی اپنی کا ناکہ آج «سیاست عب اورمیرے نزدیک بلکه فی الحقیقت اسلام کے نزدیک بیرمیاست سالم لغواودسي مامس سب ينب سنے اسلام سے جن تقیقتول کو تجعاسہے ال کی بنا پر تميرسے نزدیک بهندوستان سخصلمانول کی اورمهندوسستان سےسادسے باستندول کی اور تام دنیاستے سلین اوردنیاستے خیرسلمین کی سیاست کامل صرف بیسب کریم سب خلا کی بندگی اختیادگریں، اس کے قانون کو اپنا قانون حیات سلیم کریں اور انتظام دنسیا کی بندگی اختیاد نسان و نجاد کے بہتے جہاداللہ العمالیین کے باتھ بی ہو۔ یہ سیاست اگراپ کو اپنی نہیں کرتی تو آپ کچے و دوسری سیاست یا ڈیوں سے اسپنے مسائل کو مل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا داست الگ سے اور میرا را است الگ مبا کے اور جن بن طرافقوں سے اپنی تو آپ کا داست الگ سے اور میرا را است الگ مبا کے دو اور میر سے بیا کہ مسائل کو مل کرنا چاہتے ہیں مل کر کے دی کے دیے ہی جھی اور میر سے دفقا و علی و جا بھیرت مسائل کو مل کرنا چاہتے ہیں مل کر کے دی کے دی اور مساوی دنیا کی قلاح دیکھتے ہیں ۔ اس پر بھی اپنی سادی کو کست ہیں مرحت کرتے دیوں گے ۔ اگر دنیا کے قوال بھاری با توں کی طرحت تو بہر کریں گے تو اپنا کچھ بھاری با توں کی طرحت تو بھی تو اپنا کچھ بھاری با توں کی طرحت کے دو میر کریں گے تو اپنا کچھ بھاری با توں کی طرحت کے دو میر کریں گے تو اپنا کچھ بھاری با توں کی طرحت کی دور مداور در کریں گے تو اپنا کچھ بھاری با توں کی طرحت کے دور میں کھی نقصان در کرمکیں گے۔

دی بی فلط فہی کہم زاہروں اور گوش نشینوں کا ایک گروہ بنادہے ہیں تواگر یہ عمد ان اندی فلط فہی کی سے تواست ہم صاف صاف رفع کر دینا چاہتے ہیں ہے دراص الیہ گروہ تیاد کر ناچاہتے ہیں ہجا کی طرف زہد وتع کر دینا چاہتے ہیں ہجا کی الیہ گروہ تیاد کر ناچاہتے ہیں ہجا کیک طرف زہد وتعویٰ ہیں اصطلاحی ذاہدوں اور تنعیوں سے بڑھ کر مجوا ور دوسری طرف وزیا کے انتظام کوچلانے کی قابلیت وصلاحی تناہری عام دنیا دادوں سے ذیا وہ اور بہزر کھتا ہو۔ ہادے نزدیک و نیا کی ام خرابیوں کا ایک بڑا سبیب ہے کہ نیک لوگ نیک کے معرف مہرم سے نا آسٹنا ہونے کی بنا ہر گوش کمیر بر کرمیٹھ مباتے ہیں اور ہر بر بر کرکاری اس کو معرف ہم ہم دنیا کے معاطلات ہی سے پر بہزر کریں، اور دو سری طرف ممادی و نیا کے کا ڈباد کی جو تھی ہے تو صرف منائل خدا کہ دوں کے انتہ ہی آ جا سے ہیں تی ذبان بر بڑی کا نام اگر آ تا بھی ہے تو صرف منائل خدا کو دھوکا و بیٹے کے سالے اس خرابی کا علاج صرف ہی ہوسکتا ہے کہ مسالویں کی ایک عقد کو دھوکا و بیٹے کے سالویں کی ایک علاج صرف ہی ہوسکتا ہے کرما لیوں کی ایک علی جو مدون ہی ہوسکتا ہے کرما لیوں کی ایک علی جو مدون ہی ہوسکتا ہے کرما لیوں کی ایک علی جا مدون ہی ہوسکتا ہے کو مدون کی ایک ہوسکتا ہے کہ مسالویں کی ایک علی جا دھوکا و بیٹے کے سالویں کی ایک علی جا مدون ہی ہوسکتا ہے کہ مسالویں کی ایک جو تھوں کی دینے کے سالویں کی ایک جو تھوں کی دینے کے سالویں کی ایک جو تھوں کی دینے کے سالویں کی ایک جو تھوں کی دینے کے سالوی کی ایک جو تھوں کی دینے کے سالوی کی ایک جو تھوں کی دینے کو تھوں کی دینے کی دینے کو سے کا کہ دون کی دینے کے دون کی کو تھوں کی دینے کے دینے کی دینے کے دون کی دینے کے دینے کی دینے کے دینے کی دینے کے دون کی دینے کی دینے کے دینے کے دینے کے دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کے دون کی دینے کے دینے کی دینے کی دینے کر دینے کی دینے کے دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کو دینے کی دینے کی دینے کی دینے کے دینے کی دونے کی دینے کی دونے کی دینے

منظم كى جاست جرض اترم مي مود واست باز اور دبانت وادمي مود خداسك بديره اخلاق ا در اومها ون سے آمامسنتہ بھی ہوا در اس سے مسائند دنیا سے معاملات کو دنیا واروں سے زیاده انچمی *طرح شیجیے اور خو*د ونیا دادی ہی میں اپنی مہارمت و قابلتیت سے ان کڑشکسست دسے سکے بھارسے نزدیک اس سے بڑا اور کوئی سیاسی کام نہیں ہوسکتا اور نداس سے زياده كامياب سياسي تحريك اوركوني بوسكتى سبي كداسيسه ايك صالح گروه كومنظم كرليا مبائے۔ بدا خلاق ادر بے اصول لوگوں کے سنے دنیائی چرا گاہ میں لیں اسی دقت تک برين مكن كامهلت بعجب كمدايساكره ونهين تباربومانا اورحب اليساكروه تبار بوملئے گا ٹوآپ لیتین دکھیئے کہ ندمسریٹ آپ سے اس ملک کی کمکہ تبدیج میادی ونیا کی میابست اور معیشت اور مالیات اورعلوم و آواب اور مدل و انصاحت کی باگیس اسی گروہ سے بائند میں آ جائیں گی اور نسبانی دفیجار کا جرائے ان سے آسے نزمیل سکے کا۔ بدین نہیں کہ بسکت کہ بے انقلاب کس طرح ردنا ہوگا لیکن مبتنا جھے کل مورج سے طلوع موسنه كالقين بساتنا ي تجعاس بات كالمي يقين سه كديدانقلاب بهرمال رونما ہوکررسے گا بشر المیکرہیں مسانحین سے اسے گروہ کومنظم کرسے میں کامیا ہے ماکل

#### دفقام جاءت سيخطساب

اب پس آپ لوگوںسے امبازت میام ن گاکرتھوڑی دیرسکے سلنے عام محعل اب کوچھوڈ کرخاص طود پرکچھر آئیں اسپنے دفقا دسے عمم کی کردوں: -رفقاد محترم اسے بہلے آپ سے خطاب کرستے ہوسئے بس اس کو دفقا دمیرے میں اسی است کو دستے ہوسئے بس اسی است کو دہرانا منرودی بمیمنتا ہموں شہر ابتحارہ سے موقعہ پر دہرانا دیا ہوں کہ اپنی اکٹ کی اسٹان دہرانا منرودی بمیمنتا ہموں شہر ابتحارہ سے موقعہ پر دہرانا دیا ہوں کہ اپنی اکٹ کی اسٹان

ذتر داری کو تحسوس کیجئے حس کو آپ سنے شعوری طور پراسپتے خدا سسے مہدو میثاق معنبط کرسکے اسپنے اوپرخود ماید کر لیا ہے۔ آپ سکے اس عہد کا تقاضا صروت کیئ نہیں ہے كرآب قانونِ اللي كے زيادہ ستے زيادہ پابند ہوں اور آپ سے حقيدسے اور قول وعمل بس كامل مطابقت بمواور آپ كى زندگى كاكونى گوشرايساندر و جاسئے جس ميں آپ کے انکارواعمال اُس اسلام سے مختلعت ہوں ہوس پرائپ ایان لاستے ہیں ، ملکاس كرساته آب كراس عهد كاتعاضا اورنهايت شديدتعاضا يرمي ب كرجس اسلام بر آب ا یان لاسته بی اور حب آب اسنے یا دشاہ کا دین تھے ہیں اور حب آب تما انوع انسانى كم يسترين ما سنته بي اور وامد ذربير فلاح مجى معين بي اس كونام دورس دینوں اوڈسککوں اور نظاموں سے مقلبلے بس سربین کرسنے سے ماور نوع انسانی کوا دیانِ با طلری فسا وانگینرتباه کا **دای**ں سے بجاکر دین حق کی معاوتوں سے بہرہ و*دکرنے* کے لئے آپ ہیں کم از کم اتن سب مینی پائی ماست متبنی آج ادیان باطلہ کے بیرواسیے اسینے مجبوسٹے اور خارٹنگر دیوں کی حامیت وہرتری سے سلتے دکھا رسیے ہیں ۔ آپ کی آتكعول سكے ساسفے ان لوگوں كى مثالبى مومج دہيں جوسخت سيے خست مطرات ، مثر بد سيص تنديدنغصانات ، مبان ومال سيے زياں ، ملكوں كى تباہى اور اپنى اولا و اور اسينے عزيزوں اور پگرگونٹوں کی قربانی مسرون اس سلتے گوادا کردسہے ہیں کہ مس ملریق زندگی کو ومجيح محيضين اورجس نظام بمي لسف لن فلاح كالمكان المبين نظراً ما سهاست مد صریت اسپنے ملک پربمکہمادی دنیا پرخالب کرسکے بچوٹریں ۔ان سکے مبراور ا ن کی قربانیوں اور محنتوں ا وران سکے تحل معما تمیب اور اسپے مقعد دیے ساتھ ان سے عشق كاثواز مدآب اسبيعل سع كرسك ديكيعة اورمسوس كيجة كرآب اس معلسطيين ان کے ساتھ کیا تسبت دکھتے ہیں۔ اگر فی الواقع آپ ہی ان کے مقابلے ہیں کامیاب
ہوسکتے ہیں قرصر حن ای وقت جب کہ ان جنہات ہیں آپ الاسے جمع جائیں کورنہ
آپ کے مانی ایٹا د، آپ کے دفت اور محنت کے ایٹا د، اور اپنے مقصد کے ساتھ
آپ کی عمیت اور اس کے لئے آپ کی قربانی کا جو مال اس وقت ہے اس کو دیجھتے
موسے قواک یہ حق ہمی نہیں دکھتے کہ اپنے ول ہی اس تمنا کو پرورش کریں کہ آپ کے
اکھوں ہے جنڈ اکبی بلند ہو۔

ددىرى چيزىس كى المون مجھے آپ كوتوم ولاسنے كى بار بارمنرورت محسوس ہوتى ہے دہ یہ سبے کہ آپ لوگ دین سے اصوبی اور نمیادی امور کی ایمتیت کو مجمعیں اور فر دع کے مساتھ بچاہتام اب تکس کرتے دسہ*یں اور جس اہت*ام کی بیاری آپ کے مسادسے خربی ما تول کونگی ہوئی سیے اس سے بھینے کی کوششش کریں ۔ میں دیکھتنا ہوں کرمبری اور جاحت سے میزد وسرے مساحب علم ونظر دنقاء کی کوشنشوں کے باوجود ہماری جاحت يں اہمی کے ان جزئيات سے ماہ اچھا خاصر انہماک بلک فلو با بام ناسب من برا کے ترمت سے فرقربندیاں اورگردی شمکشیں ہوتی رہی ہیں ، اور بیکینیبت بسا اوقات آئی برمرما تاسب كريمار كافهيم سداس طرسيق كوجبوار في سك بجلست بمادس معين دفقاء الثابمين كوان يجثون بمن الجعاسنے كى كوشش كرستے ہيں پنو سب انجى طرح بجعہ ليجيئے كہ جن جزئیات پر آپ لوگ بجٹیں کرستے ہیں وہ خو اہ کتن ہی اہمتیت دکھتی ہوں محربہمال · یہ وہ پییزی نہیں ہیں جن کو قائم کرنے کے سلے الٹرتعالیٰ سنے اسیے پیمبروں کو مبعومت كيابهوا ورابئ كتابول كونازل كيابو-انبيادكى ببشنت اودكنتبالئي كم تنزل كامقعىدان جزئيات كوقائم كرمانهيں سبے - إن كا اصل مقعدد بردیا ہے كمنل خلا

اینے الکینے بی سے سواکسی سے تابع فرمان نررے د قانون مسرویت مداکا قانون ہو، تغویٰ صروب منداسے ہو، امرم روب منداکا مانا جائے بھی اور باطل کافری اور ذندگی یں داہ داست کی بوابت صرف وی کم تم ہوسے خدا سفے وامنے کیا سے اور دنیا ہم ان خراميون كااستيعسال كياجاسة حوالتذكونا ليسندبين اوران خيراب وحسنات كونائم كبامباسف حوالتكركو تحبوب ببرب بيرس وبن اوراى كى اقامست بمارام قعدس ادر مسلمان ہونے کی حیثریت سے اس کام پریم ماموریں ۔ اس کام کی اہمتیت اگر آسیب پوری طرح تحسوس کرلیں اور اگر آپ کواس باشت کا بھی احساس ہوکہ اس کام سے معقل ل بهومباسنے اور باطل نظاموں کے دنیا پرغالب مہوجاستے سے دنیا کی موبودہ مالسن کس قدر شدّیت سے معنب الہی کی ستمق مومکی ہے ۔ اور آگر آپ برہمی جان لیں کہ اس مالت یں ہا دسے سلے فعریب الہی سنے بجینے اور رضاستے الہی سنے مرفراز ہونے کی کوئی موت اس سے سوامبیں سے کہم این تمام قوت نواہ وہ مال کی مویا میاں کی د ماغ کی ہوز با ن کی صرف ( قامست و بن کاسی میں صرف کردیں ۔ **توآب سسے تعبی ا**ن فضول مجنوں اور ان لاینی امحکاد کامیدورنه بوسکے جن میں اب کیس آپ میں سے بہت سے لوگ شنول میں برسے نزدیک برتام مشاخل مرون اس ایک چیز کانتیج میں کہ لوگوں نے اہمی تك اس بات كوبرى المرح تجعانهيں سنے كہ دين حقيقت بس كس تيزكا نام سے اور اس سے داقعی مطالبات اسیے ہیر*وُوں سے کیاہیں۔* 

ایک اور منامی می بهادست معین دفتاری بائی بنائی سید اور می اکشر بهادست سند سبب پرلیشانی بنتی دیمنی سید وه برسید کری صفرات اصول اور نظرسید کی مذکب تواسی جاعدت سے مسلک کوسمجھ کئے ہیں لیکن طراق کا دکوامچی طرح نہیں سمجھے ، اس کئے

بارباران کی نویجهات د ومسری مخلف جاعتوں کے مطریقوں کی طریف میمرماتی ہیں اوروہ کسی ذکسی طرح کعینیج تان کرے بطورخود بھارسے نعسب العین ا ور دومسروں کے طربی کم کی ایک معجون مرکتب بناسنے کی کوشنش کرسنے ہیں اور حبب انہیں اس سے دو کا ما آہے توده برمجين لكنة بس كريم خواه ابك اليم ميلتة بوست زود (ترطربي كاركومن اس تعقسب كى بنا پر امنتيارنېمين كرنامپاستنے كروه بها رانېمين ملكرد ومسرون كاليجا وكرده طريق ہے یبین حصنرات نے توستم ہی کر دیا کہ جب ہماری طرحت سے ان کوٹو کا گیبا توانہوں نے ہیں براطمینان ولانے کی کوسٹسٹ کی کرنام آپ ی کالبیاجلے گا ووسرول کانہ لیاجلے گاگریا ان کے نزدیک ہماری ساری گگ و ووصریت اینا دخرٹرڈ ٹریڈیادک بیٹا سنے سے لئے ہے۔ اورلطعت برہے کہ بیمجھتے ہوئے میں وہ بادسے سائٹراس جاعت بیں شریب پس - بهادی حجا بحدث کی بعض مقامی شاخیس اس دباسیے خاص طور پرِیبہت زیادہ مشاترمونی ہیں۔لیکن جہاں تا ٹرانشازیا وہ نہیں ہے۔ وہاں می مختلعت طریقوں سے اس باشت کا أظها دموتا دمهتاسب كركوئي تيزرنتا دار لتي كاد اختياد كرسك عبدى سي كجير بيتا بهرتاكام ونيا كررا من بيش كرديا مائد بيرسب عمل بالكرى اس برانى بادى كے نتائج بي مجسلالول مين بهت ونون سير برورش يا رسيد اورفكر العمل سير كيدكم خطرناك نهبين سير يَمِنَ ب کونتیبی ولاناموں کداگران خابی ا*ودسیاسی تحریکو*ں پی*ںسسے کسی بین الواقع کوئی م*ان موتى بواس وقت مسلمانول مين جل ديم بين توشايريم اس مجاعست كى تاسيس مين المبى كمجر تا وسيركام ليتة ادراني نوري قومت النسخول كوا زماسلينه مي معرون كردسيني يمرج تغودي بهت نظروبعبيرت الترتعا في سنه بمي عطاك سبد-اس كى بنا پرېم خوب المجى طرح بهمجد میکیب که دقت کی میلتی بوئی تحریکوں اور ان کی تبیا د تول میں سے ایکسب بھی

مسلمانوں سے مرض کا میچے علاج نہیں ہے ، اور زاسلام کے امس خشاء کو ہے واکرنے والى سبيم يمن ميزوى طور يرسلانون سكه امراض كى ناكانى اور على شخىيى كاكى سبير - اور اسلام کے اصل نقاصوں کا بمی مجیح طور پرانداک نہیں کیا گیا۔ہے، پھر بریمی آہے کا مرح نہیں سجعاكيا ككفروست كابرهلبرا دردين كى يرسيدى ودمغلوبي حرآج موجودسي فالمعينت کن اسباب کانتیجہ سے اور اب اس مالت کو برسلنے کے سلنے کس ترتیب و مدریج سسے کن کن میرانوں میں کیا کیا کام کرناہہے۔ ان سب چیزوں کوسویے اور سمجھے بغیر ہوسلمی اور جزئی تحرکیس ماری کم گئیں اور ان کوچلانے کے لئے جوزود اثر اور ٹی الغور تیجیز ظرعام ہے ہے ً كُنے واسے طریقے اختیاد كئے گئے وہ سب ہمادسے نزد کی باسے فلط نہول بہا ہے ان کی مذہبت بم خکریں ، سیاسی ان کی اور ان سے پیچھیے کام کرسنے واسلے اخلاص کیم دل سے قدر کریں ۔ مگریم ان کوا ماص محینے ہیں اور یمیں پوری طرح بیتین ہے کہ اس می تحريكيل اكرمىدلول تكسيمى لورئ كامياني اورسنن كامرخيزى كيرسا تذجلتى دبين تسب بمى تظام زدر کی میں کوئی تقیقی انقلاب دونمانہیں ہوسکت حقیقی انقلاب اگرکسی محر کیب سے رونما ہوسکتا ہے تو وہ صروت ہماری ہے تحریک ہے اود اس سے لئے نعل تا یہی ایک ۔ طريق كارب يوبم في توب موج مجدكراوداس دين كم مزاج اوراس كي تاريخ كالحبرا مائزہ مے کراختیاد کیا ہے۔ اس بن شک نہیں کہاراطری کارنبایت مبرازماسے مسست دفيآدسهد بعلدى سيركوني محسون تيجداس سے دونمانهيں بوسكتا ا وراس مسيس پرمول نک لگا تا رالیسی معنت کرنی پڑتی ہے جس سے اثرات ، اورجس کی عملی نمود کو لب اوقات خود محنت كرسف والابم محسوس نهيي كرسكتا . نيكن اس راهي كاميا بي كارامسند یہے۔ ہے اور اس سے مواکوئی دومراط دین کار اس مقعد کے گئے مکن نہیں ہے۔ جن ہوگوں کو بھادسے مسلک ا درطریق کار باال دوٹوں میں سے کسی ایکس پڑی اطمینان

ماصل نرمجان کے لئے یہ دامستہ توکھ لا مؤاسے کہ جا حسن سے باہر جاکرا ہی صوابہ یہ ہے جس طرح ہا ہیں کام کریں ، لیکن یہ اختیارا نہیں کسی طرح نہیں دیا جاسکتا کہ بطور تو دوہ ان دونوں ہیں یا ان ہیں ہے کسی ایک ہینے ہیں ہجر ترمیم بچا ہیں کرلیں ۔ بھارسے مسالہ جو کرمیلی ہو جا سے بیدے ما تعرب کومیلیت ہے کہ کرمیلی ہو ہے ہو اسے بہدے ان واستوں ہو ہو اور جا عمق کی کھر ہون دکھتا ہوا سے بہلے ان واستوں اور جا عمق کی کھر ہون دکھتا ہوا سے بہلے ان واستوں کو اکر دکھر لمینا ہوا ہے ہے ان واستوں کو اکر دکھر لمینا ہوا ہے ہے ان واستوں کی طرف دکھتا ہوا سے بہلے ان واستوں کو اکر دکھر لمینا ہوا ہے ہے ہوگر اس کا ذہن اسی فیصلے پر پہنچے جس ہر ہم مہنچے ہوئے ہیں تو وہ الم ان اللہ سے مرافقہ کا اسے ساتھ آ ہوائے۔

سلحيت اودمغلا بروليسندى اورجلد بازى كى جوكمزودى سلمانول بيں بالعموم بريدا ہو گئ ہے اس کا ایک ٹبوت محصے مال میں یہ مال سے کڑوام میں تعلیم بالغان سے ذریعے سے كام كرسف كاجوط لقرميندماه بهيئنزيس فيبيش كبيا كقااس في تزكيمت كم لوكول كوابيل كيا، عمر گرده بنا بنا کربستیون می کشست انگلے اور فوری نتیجہ دکھاسنے واسلے طریق کا د سے ك رخواه اس كا اثركتنابي نا بائيدارى مخلفت مقامات سينبارست دفقار ك تقاسف برا برسطية أدسب بب ادركسي فبماليش بريمي ان كاسلسله فوستن ميربس آنا-مالانكه إيساطرت برطراق كارسب كرايك مال ياس سے زيادہ خدت تك ناخواندہ عوام ميست فيدادمون كوبيم لعليم ونربميت دست كونوس كختر كرليام است الندان كعقائد اخلاق داعمال ، مقعد وزندگی دمعیار قدروقبست « سرحیزکوبودی طرح برل و الامباستدان دمیران کو اپنی بما حست کامستغیل کادگی بناکرمزدودو*ں اکس*انوں اور دومرسے مامی کھبغول ب*یں کا کرنے* نے سلنے امتنعال کیا جاسئے اور دوسری طرحت برطراتی کارسے کہ ایک قلیل ترست ہی ہزاریا آدمیوں کوبہی*پ وقت بیندابتدائی امور*دین کی *مدیکب مخاطب کیا جلسے اورفود*ی طود پر

ان پن ایک توکت بریدا کرے چپوٹر و پا جائے جا ہے وہ سرے جگرتے وقت پہلی مورک کا کوئی اڑ ڈھونڈ ہے ہی نہ ملے ۔ ان دو تو ل طریقوں بن سے جب بن دیکھیتا ہوں کہ لؤگ پند تراکئے پردا کرنے والے دبرطلب ہمنت طلب اور مبر آزما طریقے کو سے جب بن دیکھیتا در دو مرسے طریقے کی طرحت یا ریا رسفتے ہیں اور اس کی طرحت کوئی توجر نہیں کرتے اور دو مرسے طریقے کی طرحت یا ریا رد در ریا ہے کہ کوشش کر سے بین تو ہیں ہو با ایک ہے اور دار وقات صابح کی در جب ہا تھی اور میں ابنی تو تیں اور مساور با دو را سے خیا وہ مار کا در او قات صابح کر سے رہے ہیں تیں اس کی سے میں اس کے مسلم میں آبی کہ در سے زیا وہ سے زیا وہ سے زیا وہ رہے والے در ایپنے مال اور او قات صابح کو رہے رہے ہیں تی باگیں میرسے یا تھی بی بی ایک اپنے میں ہی بی اس اپنے رہے جا در قات تی تیر نویز کا موں ہی پر انگا سے کی کوشش کروں گا اور سے ماصل رفقار کو میں جا سے بر جھتے ان کوشغول ند ہونے دوں گا۔

ابی تقریر کوختم کرنے سے پہلے ایک آخری بات کی طرف بیں آپ لوگوں کو قربر و لانا صروری مجستا ہوں ۔ ہمارے ملقۂ رفقادیں ایک اجھا خاصا گروہ ایسا پایا جا تا ہے جس نے بلیغ واصلاح کے کام بی تشد وادر بخت گیری کا دنگ اختیار کر لیا ہے ۔ ہو موالات ان کی طرف سے اکثر میرے پاس آستے دہتے ہیں ان سے میں الیسا محسوس کر تا ہوں کہ ان کے اندر گھڑ ہے ہوئے کوگوں کوسٹواں نے کی ہے تابی میں الیسا محسوس کر تا ہوں کہ ان کے اندر گھڑ ہے ہوئے کوگوں کوسٹواں نے کی ہے تابی ان کے اندر گھڑ ہے ہوئے کوگوں کوسٹواں نے کی ہے تابی ان نے ان فرت اور خیر خواری کا جذر ہم اتنا نہیں ابھا وا جتنا نفرت اور خیسے کا جذب اتنا نہیں ابھا وا جتنا نفرت اور خیسے کا جذب ابنا نہیں ابھا وا جتنا نفرت اور خیسے کا جذب ابنا نہیں دیا ہے۔ داسی وجہ سے وہ اکثر ہے تو ہے جیسے ہیں کہ چولوگ الیسے اور الیسے ہیں ان ابھا دویا ہے۔ داسی وجہ سے وہ اکثر ہے تو ہے جیسے ہیں کہ چولوگ الیسے اور الیسے ہیں ان کو سے ہم تعلقات کیوں پر معیس اور ان کے سائند نما ذری کیوں پڑھیں اور ان کو

كا فرومشركب كيول نزكبيل ليكن يربيجين كاان كوببست كم خبإل آناسب كرتم إسينےان کیشکے ہوستے مجا بُوں کومسمیر می راہ ہر کیسے لایں ، ان کی تخفلت وسیرج کوکس طرح دودکرں ان کی کیمودی کورامست دوی سے کیسے بدلیں، اور ان کونوبہ اِمیت شیستنفید بونے برکرہ بحرا ما دہ کریں ۔ مجھے الیہ انحسوں ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے الٹار کے تھنل سے اور اپی خوش مستے میں کو پالیا ہے ان سے اندراس دمیدان میں سے شکری بجلت كبركا جذبه يداكر دياست اوراس كالظهاد الشحكول بس بود إسب يغدا فريس ک*میرایدگران مجیح بہلیکن بیں اسے م*یا صت میں صت اس سنتے بیان کررہ ہول کرہا دسے دنیتوں میں سے ہرشخص بوری مدارس کے سائد اسینے نفس کا جائزہ کے کرمنین کرنے کی کوشش کرے کہبیں شیطان نے بیر من توان کونہیں لگادیا ہے۔ واقعہ بہ ہے کہ یم ای موئی مومائی سے ددمیان علم میم اورعمل مدالے درکھنے والول کی مثال ایسی سب تعبيب (بكب دياستُ عام بمي مبتلا بومياسنے والى بنى سكے ددمميان چندتند دمست لوگ يوجود ہوں جوکچے طب کاعلم بمی دیکھتے ہوں اور کچھ دواؤں کا ذخیرہ بمی ان سے پاس ہو۔ مجھے بناسئيے كداس وباز وه نسبتى ميں اسبيے مينداوگوں كاتقيقى فرمن كيا سے ؟ كيا بير مرتفيول سے ا دران کونگی موئی اُلاکشول سے نغرت کریں یا انہیں اسپنے سسے دورمع گائیں اورانہیں حبود کر مکل مبائے کی کوسٹ ش کریں یا بیکر اسینے آپ کوشطریے میں ڈال ان کا علاج ادران کی تبار داری کرنے کی فکر کریں اور اس سعی میں اگر کچیر تجاستیں ال سیحیم دلباس كولك بعي مائيس توانهي بردائشت كرليس -شايدي يورس وثوق كرسائه بدرموى كرسكتابول كراگريرلوگ ببلي مودمت اختيباد كرين توعداسك إل اسلط مجرم قراميابس سے اوران کی اپی تندیمنی اوران کا علیم طب سے وافعت ہونا اوران سکمپاس وا دُل

کا ذخیرہ موبود ہونا نافع ہوسنے سے بجائے الٹا ان سے جم کواور زیادہ بخت بنا دسے گا۔ اسی پر آپ تیباں کولیں کرجن نوگوں کو دین تندرستی حاصل ہے ا وربودین کا علم اور اصلاح سے ورائع بھی رکھتے ہیں ان سے سلنے کوئ سا طرابقہ دمنیاء اکہی سے سطا اِن

-4

واخودعوانا ال العسدى لله دب العسالسين. اس تقريرسك بعداجماع كالعلاس اقل خم مؤا الانماذعمرست ثما ذمغرب تك كاوتغربياكيا -

# اجلائرح وم

رمتاریخ وار ایمیل ۵۴ واء بعدنمازمغرب

#### ربچین اور ان پرشصرہ

اس اجلاس میں صوبہباری دبورٹ سرپر تھرنین صاحب تیم جاعدت موہہبار نے ادرصوبہ سرمدی دبورٹ تاج الملوک صاحب سنے پیش کی اس سے بعد امیر جماعدت سنے ان دبودٹوں پرتبھرہ کرستے ہوستے فرمایا :۔

میں شریک بونے کے سلئے اُسکئے اور اب وہ اس کے نتائج میکنتے کے سلئے تیاد ہیں۔ اسبیے بی *لوگ بھارسے* نقطۂ نظرسے فابل اعتماد ہیں ۔ جراد کان جاعبت محف کا ژبادی نغصان كيظرس سينهين آستهي ان سيصافت كهددينا جاسيتيكراب آپ اپنے كادوبادې كى خدىمت كرستے دېم، اس عظيم الشان نصىب العبين كى خدىمىت كا نام لىبن آب کے سنے کچھموزوں نہیں ہے البنترجو ارکان جاعبت مانی کمزدری کی و مرسے نہیں آسکے ہں ان کا مذرمعقول ہے ۔ گردومرسے ادکان ان سےمصادوت بروانشت کرسنے کے قابل سننے اور انہیں اسپے تعبائیول کی تجبوری کا علم تھی تھا اور پھیرہی انہوں نے لینے کھائیول کوماکھ لاسنے کی کوششش نہیں کی ان پراسیے ادکا بن جاعمت کی عام نشرکست کا ازروسے منابطہ چاہیے کوئی بار مزہونیکن اخلاقی طور پر وہ اس سے ذتر وارہیں - اسبیے مصنرات كواني اس تنگب ولى كوراني كرسنے كى فكركر نى بيا ہيئے ورنہجن سے آج بيقوڑ ا تفورًا ما لی ایناریمی بروانست نهیں موسکتا ان سے کل سی بیسے اینا رکی کیا توقع کی مبا مکتی سیے۔

(۲) بن ملقوں کے لئے تیم مجا عست بنا وسئے سگئے ہیں ان کی مجاعتیں ان کی رپودلمیں براہ را مست مرکز کو بھیجنے سکے بجائے اسپے ملتے کے قیم کو بھیجیں اور قیم مجاعمت پورے صلقے کی دبورٹ مرکز میں روانہ کریں ۔

(۳) بجہاں جہاں جاعتیں قائم ہیں وہاں سے ادکان اپنی ذکرۃ مقا می بہیت المال بیں داخل کریں اور با قاعدہ مساب دیں کہ ان کا مال کس قدر متعا اور اس پر انہوں نے کنٹی ذکوٰۃ ا دا کی -جاعتی بہیت المالی کی موجودگی میں لوگوں کو اپنی ذکوٰۃ انغرادی طور پر نکال کرخرچ نہیں کرنی جا سیئے بجولوگ صاحب نصاب ہوں اور با قاعدہ ذکوٰۃ ا و ا نہ کریں ان کی شرعی حیثیبیت وہی سہے جونمازنہ پڑھنے والوں کی سبے ۔اور اسپیے لوگ ہماری جاعبت بیں نہیں رہ مسکنے ۔

دىم ، جن حضرات نے بعض علمارسى ابنى گفتنگوۇں كا فركركياسى ان كوميں ابنى اسس برابيت كى طرون توم, ولا نا بيام تنامول مج تمي نے شکيل جاعدت سے آ فا زميں دى تقى ا وردودا دا جناع اقرل میں اسے پھر دیکھا جا سکتا ہے۔ بیس نے اس میں کہا تھا کہ ہر آدمی کوامی ملقے میں میا با میا سیئے جس معلقے کے لوگوں سے خطاب کرنے کی اس می المبتیت بوخِصومتِت كے سائد غبرِ عالم لوگول كوعلما دكے پاس ماكرائي دعوت پیش كرسنے بیں تو بهبت زيا وه امتنيا ط كرنى جاسبني كيونكران مصنرات كيمسائل ببهت بيجيده اورنازك ہیں، اور ختنہ سروفت ان سے پا*س ما ضرر ہمتا ہے۔* ان کے نفسیات کچھ وہی لوگ سمجھ سکتے ہمی ہو دین میں گہری بعبیرینت دیکھنے سے ساتھ ان سکے وینییات سسے بھی واقعت ہیں۔ ال کوراہ حق کی طرون دعومت ونیاستے تعلیم یا فنٹرلوگوں سے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ ان سے پاس ماہیں گے توکیچہ کام بنانے سے بجائے الٹاکوئی تحطرہ مول سے آئیں

(۵) آئ کی دندرسایں بربیان کیا گیاسے اور اس سے میہا ہی یہ اعترام ہی اکثر میں اکثر میں اکثر میں اکترام ہی اکتراب برکہرکردیا منتارہا ہوں کہ بعض ملعول ہی جب ہاری دعوت بہنے ہی ہے ورند کیسے مکن تھا کہ تم بر برا اسے کہ تہاری تحریب ہیں کوئی ندکوئی جی گرشت تبرمنر درسے ورند کیسے مکن تھا کہ تم بر دعوت وسینے اور فلال طاقت اسے ٹھنڈ سے ول سے برداشت کرلیتی ہے درام مالی قسم کی باتیں وہ لوگ کرستے ہیں جن ادر خودی وباطل کی کوئی تمیز نہیں ہے اور انہوں مے مرحن کسی شخن طاقت کوئی سے بردائشت کوئی ہے۔ وہ مجھتے ہیں کہ جس سے مرحن کسی شخن طاقت کوئی سے بہرچاہئے کا کام میر درکر دیا ہے۔ وہ مجھتے ہیں کہ جس

پیزر پرتمن بعطر کے وہ حق سبے اور جس چیز کو وہ برداشت کر لے وہ باطل ہے۔ اس معیارین وباطل پرجولوگ بمبرکئے بیٹھے ہیں بمیں یہ دیکھ کرافسوس ہوتا سہے کہ ان میں ایک ایجها منا مرا گروه ملماردین کا نبیسید یم ان سے عمل کرستے ہیں کراگر فی الواقع آپ سے پاس دین کا علم موجود سے توسب سے پہلے قرآن ومدبیث کے معیار سے پر کھ کریے دیکھئے کرجس میپز کی دعوت ہم دسے رسے ہیں وہ بجاستے تو دحق سیے آہیں اس سے بدرمچراس امر پرخودسیجے کراگریری ہے تواخر بات کیا ہے کہ ٹیطا ن اور ادلیا دشیطان اسے مرواضت کرسے گگے ہیں ؟ کیامی کی فطریت بدل گئی ہے باشیطان اب دہ نہیں رہاہے جرمیلے مفاع اس میلور جب آپ فود کریں سے تراپ پر خود ببربات منكستعث بمومها ستيركى كراتنا براانقالب دينى توحيد خالص كى دعوت كاخبيطان کے سے قابل برواشت موما، خود آپ معترات کی اپنی فلطیول کانتیجہ ہے۔ آپ ہی خے تمام ان الغا ظا *درا م*عطلاما مت کی مبان شکال دی سیے بی کے ذریعے سے پی كى دعومت قرآن ومنسن بين بيش كى كى تتى -الله اور مرب ، دين اورعبا دمت ، مشرك اورتوحیر، طاغوت اورفتنه فساد، معرومت اود تنکر، خیراورمدلاح غرض اسیسے تمام الغاظ جواسلام کی دوح کوپیش کرنے سکے لئے تشریعیت بیں امنتیا دیکئے سکتے شے آج آپ ہی معنرات سے تعسرفات کی برولت استنے سیامینی بوسکتے ہیں کہ طافو<sup>ت</sup> كى حميا وُنيول تكسيس اَشُهَدُ اَنْ لَا إللهَ إِلَّا اللهُ كَا إِنَّ وقت اعلان بوناسب اودُ دَبِال اس سے ذرہ برابرہی کوئی کھلبلی بریا نہیں ہوتی ملکہ خود طا خوت اسپے مبال نثادول سكے سلتے امام اور مؤذن اور خطيب بي دسے اطمينان سے ساتھ مہتبا كرتا ہے ، اور اس سے سرفروش منا دموں میں اگر بورسے کا بچرا فرآ ن ہمی منست تقسیم کر'

دیا بهائے تو دہ اس سے کوئی نظرہ محسوس نہیں کرتا۔ اس طرح دین کوشیطان سے لئے بالتل بيمنرروب خطر بنا ميكنے سے بعد اب آب لوگ دوسرى خديمت بدانجام دينا مپاستےیں کہ اگردین کی دہی دعومت فرآن وسنست کی انہی اصل اصطبالاحوں میں پیش کی مبلئے اورشیطان اور اولیا رشیطان اس پرنزمبڑکیں تواکپ استے اس بات کاٹبوت قرار دسیتے ہیں کر بردین کی دعوت ہی مہیں سے یا برحق مہیں سے بیم اس وقت اس كوششش ميں ملکے ہوستے ہیں كہ اسلام كى ان تمام اصطلامات بيں كميرو ہي معنى پريدا كريں جونی الامس ان سے اندر نیہاں تھے اور کارتہ اسلام سے ماستنے اور بوسلنے والے لیسے اس سے پورسے معنی سے ساتھ نەصرون مانیں اور بولیں بلکراپی پوری زندعی میں اسی شعورکا اظهادیمی کریں - بھاری اس کوسٹسٹ سے بچدری طرح با د آ ورم سنے میں ظا ہرہے کہ ایجی بہت دیر لگے گی اورجیب تک بربار آورنز ہوشیطان اور اس سے اولیا دِطمُهُن دہیں سے اور دورسے محا ذوں پراپی ٹومت صرف کرستے دہیں گے یفصومگا جب کہ انبين بيمي اطمينان سب كدام ياردين كي اس كوشش كومشلف سمے سلتے آپ معنوات كا نى پوسكنة بىں تومچروە خون شهيداں اپئى گردن بركبول بى ؟ الىبتەاگراپى اس عى بىرىم کامیاب موگئے اور آپ سے فتنوں سے بخیریت بے شکلے توبعیدنہیں کہ صوریت حال اس سے میں زیادہ مخت مومترنا مخت آپ اسے دمکیمنا مجاسیتے ہیں۔ مگر اندلیث سے ، ا در نمد اکرسے کہ بھا را ہر اندرسیٹ خلط بجوکہ آپ اس وقعت بھی بھا رامسا تغریر وسینے کے لئے استیم کا کوئی بہانہ نااش کرلیں گے۔ ببیساکہ آج آپ نے تالاش کرلیا ہے۔ (۳) مورپر مورکے ادکان نے اسینے داستے کی مجن دکا دلوں کا ذکرکیا ہے وہ بالاثب بهت وزنی رکا دمیم بی اور سراسید ملاتے میں جہال تعصب اور مندا درشعله مزاجی کا

ز در مرالیسی د کاوٹوں کا موجود مونا فطری سے لیکن میں اسپنے رفعا رکو بیرا حجی *طرح مج*دا وبزاميا متنابول كرمكيمانة تبليغ دجب كروه مبراورملم اود دسكا تارممنتول يحسائة بودده زبردست بهقبادسي سسعن لغنتول سح بڑے بڑسے بہاڈکٹ ماستے ہیں اور دانسستهموادبوما تاسب سين لوگول كوروسى تركسستان سكے مالات كاعلم سب وہ مبانتے ہیں کہ اہب سے کہیں مسال ہیلے وہاں امرازم سے خلافت ذرامی میا ہے ہم منہ سے نہیں نکا لی ماسکتی تھی ہلیکن اشتراکیوں نے حس سکمست اور مبرکے ساتھ وہاں اسپنے الحا دا در ما ده پرسستانه پروگرام کی تبلیغ کی اس کانتیجه بیر برواکه چند مسال بی سے اندراملا کے اس پراسنے قلعہ کی بڑیں ہے گئیں اور تو دانہی سلمانوں نے بوبطا ہر اسلام میں برسي يخنز تنع اشتراكى تبليغ سيرمنا ثربوكر اسينے بالتوں سے اسلام كى نبياديں فحعا دِیں ۔ اگر مکمت اورمبرسے ساتھ باطل بہرسب کچھ کرسکتا ہے ورانحا لبکہ وہ انسرانی فطرت سسابب ترسيد نومين نهين مجعتنا كدحق كم ازكم انناسي كجيكيون نهين كرسكتا جب كدوه فطرت انسانی سے تربیب ترسیے بس مالات اس دقت خوا ہ کتنے ہی مخالعت ہوں ان سے ، مسّست نه بادسیّے ، کمثاب وممنست سعے (ور دنیا کے تجربامت سے بلیخ کی مکمست سیمعیّے *لا*د وہ اوصاف اسینے اندر پریراکیجئے جن سے بجرز میتوں کو بارا *ودی کے سنتے* نیارکیا ہجا سكتهب اس ك بعداب ويكيمين عيركه خداسكفنس سيدمادي مكافيي وودم وكرديس كي-نودش: \_موبرسرمنهی اس وقت تک با قاعده مجا حست نبیبی تشی مسرت منتشرا د کان تقے گراس املاس کے بدامیریا عت کی بلات محیم**نا ب**ق جاحت کی تشکیل کردی گئے۔اوہ جناب سردار کلی خاں میا ویب (مومنع میرسے ڈاک خانڈ تخست مجا کی صلیع پشادد) ا*س مویے سے لنے تیج مغرد کئے گئے*۔

## اجلاس موم

(٤ رجادي الاول من المعلقة المرمطابق ١٠ ( مربي من الوردة موجيعين )

ربوريس ادران يرتبصره

براجلاس کفیک وقت پرستجد میں ہؤا یسب سے پہلے مجدوحری خلام محدصا جب
نے موبرسند مدے مالات اجمال بیان کئے اور ان اسباب کوبمی مختصراً پیش کسیا
جی کی وجرسے اب تک مسند حربا دی تخریک سے فیرستا تردیا ہے۔ اس سے بعد
ہے ، بشہراحدم احب نے بمبئی کی دلچروٹ بٹر حد کرمٹ نافی مچر دیا ست حبدر آباد
کے مختلف مقامات کی دلچر ڈیمیں چیش ہوئیں ۔ اس کے بعد صوب مدادس اور مالابار اور
میسود کی دلچر ڈیمیں بٹر حمی گئیں ۔ آئر میں امبر جماعت نے ان دلچاد ٹوں بچرسب ویل
تھرہ کیا۔

(۱) دات سے اب نک بور ہوڑیں پیش ہوئی ہیں ان کوسٹنے سے یہ اندازہ ہواکہ ہمارے دفقاہ جا عت اپنی رہ ڈیس مرزب کرنے میں غیرصروری تغصیلات شامل کر دیتے ہیں اور صروری تغصیلات شامل کر دیتے ہیں اور صروری تغصیلات بسا اوقات جھوڈ مبلتے ہیں ۔ اس طریقے کی اصال ہوئی جائے۔ ربود ٹوں ہیں ایسی چیزی نہیں آئی بیا بہیں ہوجھی مقامی حیثیت رکھتی ہول اور جن سے ربود ٹوں ہیں ایسی چیزی نہیں آئی بیا بہیں ہوجھی مقامی حیثیت رکھتی ہول اور جن سے ربان کرنے کا اصل معاملات کو مجھینے میں کوئی دخل نہ ہو۔ ای طرح ربود ٹوں ہیں اشخاص اور جا حتوں سے نام ہمی کم سے کم آئے جا ہمیں ، مذشکا بت کے بہلوسے اور نہ تعربیت سے پہلوسے ۔ مرکز کو جور بوڈ ہمی بھی جاتی ہیں ان ہیں توالی پہلوسے اور نہ تعربیت سے بہلوسے ۔ مرکز کو جور بوڈ ہمی بھی جاتی ہیں ان ہیں توالیں

پیزی آنے کامعنا اُفترنہیں ہے لیکن اجماع میں پیش کرنے کے لئے ہود دادیں مرتب کی میائیں ان کو ایسی چیزوں سے خالی دمہنا چاہئے۔ در اصل جی فرمن کے لئے ہم اجتماع بیں رو دادیں چیزوں سے خالی دمہنا چاہئے۔ در اصل جی فرمن کے لئے ہم اجتماع بیں رو دادیں چیش کرنے ہیں وہ صرف پرسے کہ ہماں کہاں کو بیملی کو در اسے کہ مختلف علا قول میں بیٹے رکیس کو تاریح ہیں ہے ، کہماں کہاں کی کس فی رکا ڈیس پیش آری ہیں ، مختلف مقامات کے ارکان کن کن طریقوں سے کا اگرائے ہیں ، کن کن صلقوں میں ہما در سے جی اور کہاں ما لات امید افرا ایس ہمیں در سے بیں اور کہاں ما لات امید افرا ایسی اور کہاں ما لات امید افرا ا

(۲) بہاں ہماری مقابی جاعنوں یا انفرادی طور پرہمارسے سے مقابی دکن نے وادالمطالع فائم كيابووبإل انهبي لوكول كوصريت كثابين وحيتے يربي اكتفار كرنا مپاسیئے بلکداس امر بریمی نگاه رکھنی چاسپئے کہ کون لوگ کیا پڑھتے ہیں اورکس صریک دلچیری لیتے ہیں ۔ معیران لوگول سے عصی طور پر ملنے اور تبا دلۂ خیال کرنے کی می کوٹ کرنی میا ہیئے تاکہ انہیں بتدریج اسپے نقط ٹرنظرسے قریب لایا مباستے۔ اگران کے بجه شکوک بوں تووہ دفع کے مائیں اور براندازہ ہونا مسبے کشتم کے لوگ کس کس مد تک ہمارے خیالات سے متاثر ہیں اور ان کی ہمدر دی اور ہم خیالی سے كہاں تك فائدہ المعايام اسكت ہے - وارالمطالعہ قائم كرنا توبالكل اليها سبے جبية تخم دبزی کرنا ،لیکن آپ ہوا کی طرح مسروت پیج پھیلاسنے ہی ہراکتفا نزکریں بلكركسان كى ي يثبيت اختياد كرب جوزين مي بيج ذا يف ك بعديم اس كرسينيت ا *دراس کی نگہرداشت کرتا دہتا ہے ، بیہ*ا ں نک*ٹ ک*ھیبتی پ*یپ کرتیارہو ماستے*۔ (۳) مجھے الیسانحسوس ہوتا سے کہ بعض مقامی حجاعتوں میں امارست سے انتخاب

پس کچرانجمنوں کی صدارت کا سارنگ اختیار کرلیا گیاہے۔ بہنعب دراصس مغانی لیڈرشپ کا منعسب ہے۔ بختی سے ایم ختی کے اس کو سنائی لیڈرشپ کا منعسب ہے۔ بختی سے اس منعسب کے پیکیتا نہ جا ہے۔ اس طرح منتخص کو الجبیت نظر آسے اس کے سوس می مختی کو الجبیت نظر آسے با بہرسوس می مختی الجبیت نظر آسے با بہرسوس می مختی الجبیت نظر آسے با بہرسوس می مختی الجبیت نظر آسے با بہرسوال کو انتخااہ انتخااہ انتخااہ انتخااہ انتخااہ انتخااہ انتخااہ کے اندر ہے تواسے نواہ مخواہ انکساد کرے ذمر دادی منبعالے سے انتخار می نہیں کرنا چا ہے ہی کام بہرسال کرنے کا سے اور ہم میں سے ہرایک میں بہر جزر ہونا چا ہے کہ آگر کوئی اس کی ذمہ دادی منبعالے کے سائنہ بی ایم نا انتخااہ ہے۔ انتخار میں انتخااہ ہے۔ انتخار اس کی ذمہ دادی منبعالے کے سائنہ بی انتخار انتخااہ ہے۔

(١٧) منده سك ما لات يرغوركرسف سعيس اس تيجديريبني ابول كروب تكسامسندهى زبان مين كافى لطريج رنياد مزموما سق مين ار دوز بان كے ذرابعرت اس بنجا بی عنعرکوج سسندحیں آیا دسہے یا ان تفوڈسے سسے اد دوخوال سندمی لوگوں کوجودیاں ملسکیس امتنا ٹرکرسنے کی کومنشعش کرنی بھا آمیئے ، پھران کے وسیعے سيعما لق مسندهی بوسلنے واسلے لوگول بمی خیا لاست بھیلاستے جا سکتے ہیں مندمی پلک*ے کی جہا لست اور ان کی قبائلی معبیست نیز اِن کے اندرہیر بھیے کا زور ، ہونا بلاش*ہ بڑی دکا ڈیس ہیں نسکن ان چیزوں سے گھیرانا نہیں میا ہےئے۔کام کرسے کا ڈمنگ آ جاستے اورمکمنِ بہلیغ سیکھ لینے سے بعد آگر آپ معبرتجل اور لنگا ٹادمحنت سے ساتھ کام کریں گے تو آپ نو د دیکیمائیں گے کہ بیر رکا ڈیس دور ہوتی میلی مباتیں گی اور وہی ببلک جوآج آپ کی بامت سننے کے سلتے تیا رنہیں ہے خود ان دکا دٹوں کو داستے سے مہٹانے میں آپ کی مردگاد بن ماستے گی۔

(۵) لوگوں سے اینے کاموں میں مالی ا عانتیں ہمکس مالت میں قبول کرسکتے ہیں اس باب میں جا عست کی پالیسی کوہی مجربیان کردینا جا بہتنا ہوں کیوکٹربیش دیورٹوں سے اندازہ بواکہ ہمارے ادکان جاعت ابھی اس بالیسی کواچی طرح نہیں تمجھے ہیں۔ یم مالی اعانت صروب ان توگول سیے قبول کرمیکتے ہیں جواقی کو ہمارسے مقعد سینے چی طرح واقعن موں ادراس سے ماتھ پوری بمدردی دیکتے ہوں ۔ دومترسے ان کوہ<del>ا ک</del> طريق كادست بورااتغاق بوادرتم بريجتيست انتخاص ادديجينسيت جاعست احتا دبور تبيت سيرير كدوه روبيد بالسئ شكلين مال دينے كے بندكستى مى كوئى شرط بم برعائد نەكرى<u>ں نە اسپنے روپے كے ذرىبعے سىرىمادسے كام م</u>يركسى خىم كى مداخلىن كى كوشىش کریں اور نہ ہاری امکیم سے یا ہرکاکوئی کام ہمادے گئے تجویز کریں کہ وہ ان سے روپے سے کیاجا ہے ، البتہ بمارسے اپنے زیرِ پجریز کاموں میں سے کسی کے تعلق وہ اس خوابش کا اظها دکرسکتے ہیں کہ ان کا روپر فلاں کام میں صرف ہو- چوکتھے یہ کہ ان کے اندراس سسم کی کوئی خوامش نہ پائی جلستے کہ ان سے نام کی شہریت ہم باہما دا کو ٹی کام ان سکے نام سسے نمسوب ہو، یاشخعی طور پریم ہیںسسے کوئی ان کاٹسکرگذار ہو، یا جاحتی طور پر ہم ان سے احسان مند ہوں می*س کوہی ہمارسسے اس کام میں دہی* دینا ہووہ خانص خداسے سلتے وسید، خواہی سسے اجرکا امیدوادہوا وراعسالار كلمذالترسيص والودكسى جيزكواسيت مالى ايثاركاصله نرسجه سيهارئ سنقل بالبسى ہے اوراس پرکسی ٹرسے سے بڑسے انسان کی خاطر پاکسی ٹری سے بڑی دقم کی خاطر

(۲) جوتعلیمی تبلیغی اصلاحی باکسی اورسم کے ادارے طاک میں قائم ہیں یا آبندہ

فائم بول ان کے متعلق مجی میں جاعبت کی پالیسی کی تشریح کر دینا صرودی مجستا مہول ، كيول كداس معاسلے بير بمي مجھے تعبق ادكارن جاعبت كا طروع فابل اصمالاح نظراً يا ہے۔اس ہم کے ادارے اگر بالکلیہ ہاری جاعت سے تواسلے کر دیکے میائیں اور بمارى بإلبسى كم معلابن ميل سكير حتى كداكريم أن كوفيرصرورى مجدكر ياغير فيديا كرتوازنا چاپیں توقور کمی سکیس تنب توبھاری حاعمت کاکوئی دکن ان سے بیلاسنے کی ذمّہ داری اسینے ہاتھ بس سے سکتا ہے لیکن اگر یہ صورت نہ مو توکسی دکن جاعث کوان سے مجالے نے کی ذمتر داری فبول نزکرنی چا ہیئے ۔ وہ اگرمعاشی حیثیبت سے مجبودم و آواس قسم سے كسى ادادسيس الذم كي حيثيبت سيدكام كرسكتاسي ليكن ان كاذم وادكا دكن نهيين بن سکت کیونکداس مورس میں وہ اوارہ خواہ مخواہ ہماری طروی نمسوب ہوگا۔ اس کے کامول کی جواب دری جاعست پرعا نکربوگی اوران اوادوں سکے میلا سفیس جونامنامب طرليقه بالعموم اختيادكرست ببرانهين باول نخواستها رسيدركن كوبعى اختيا دكرنا يربيكار ا دراس معے جاعب کی اخلاقی بوزلیشن متاثر ہوگی۔

اسسے بعداملاس پرنواست ہوا ادر لوگس جمعہ اور کھاسنے کی نباری میں صرف ہوسگئے۔

## خطبتمعه

### قانوني اورختيقي اسلأ أكافرق

معیک ڈیڑھسبے جمعد کی دوسری اذان ہوئی اورام پرجاعیت سنے بعد محدوثنا حسب ذیل خطبۂ مجمعہ ارشاد فرایا ہ۔

َ بَرَادِدَانِ دِينِ إِالمَّدُتِّمَا لَىٰ اِنِي كُمَّابِ بِاك بِمِ فَرِمَا نَاسِدٍ ۔ ثُلُ إِنَّ صَلَا بِيُ وَنُسُكِئ وَمَعُمَيَا ىَ وَمَهَا تِيْ اللّٰهِ وَبِ الْعُلَمِ يَنَ لَا شَيَرِيْلِكَ لَهُ وَبِنَا لِكَ اُمِنَ تَ وَانَا اُذَّلُ الْهُسُلِمِ يُنَ ط

دنین استے محد دملی اللہ طیہ وہم) کہومیری ٹاز اور میرے تام مرائم عبو دیت اور میرام مبودیت اور میرام عبو دیت اور میرام بنا اندر میرام بنات کا مالک ہے۔ اس میرام بنا اور میرام ناکس ہے۔ اس کاکوئی نثر کیب نہیں اور اس کا مجمعے علم دیا گیا ہے اور مسب سے میہلے میں اس کی طاعت میں میرام بنا ہموں۔ میں میرام بنا ہموں۔ میں میرام بنا ہموں۔

اس اُیت کانشری بیمی النّرطی و کمکن کاس ادشا و سعیموتی ہے۔ مَن اَحَبَ اِللّٰهِ وَاَینُعَنَ لِلّٰهِ وَاَعْطَىٰ لِلّٰهِ وَمَنْعَ لِللّٰهِ فَقَدِهِ اسْتُنگ کمک اللّٰهِ یُمَان جس ہے کسی ہے دیمتی ومجبت کی توخدا سکے سلنے کی اور دشمن کی توخدا سکے سلنے کی اور دشمن کی توخدا سکے سلنے کی اور شمن کی توخدا سائے کی اور دشمن کی توخدا سائے کی اور دشمن کی توخدا سائے دیا اور کسی سے دو کا اور کسی سے دو کا اور کسی سے دو کا توخد لسکے سلنے دو کا اس نے اسپنے ایمان کو کا مل کراہا، بینی وہ اور اموین مجدکہ ا

پہلے ہوآ بہت بئ سے آپ سے سامنے بیش کی ہے اس سے معلی ہوتاہے کہ اسلام كاتغاضا يرسص كدانسان ابئ بندگى كواود استضبعينے اودمرسنے كومرون النّرك كنفالع كرك ادرالتر كيمواكسي كواس مي مشركيب وكرسي من قواس كى بندگالشد کے علاوہ کسی اور کے سلنے ہواور نداس کا مبینا اور مرنا۔ اس کی مجتشر رکع نی ملی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بَس سنے آپ کومنائی سہے اس سے معلوم ہوتا سہے کہ آ دمی کی مختبت اور دشمنی اورایی دیوی ترتدگی کے معاملاست میں اس کا لین دین خالعت خدا سکے سلتے ہونا عین تقامنك أيان ب- اس ك بغيرايان ي كيمين نهين بوتى كاكمراتب عاليه بركا دروازه کھل سکے بعتبی کمی اس مصلیط بیں ہوگی اثنا ہی تعنص ادمی سکے ایان بیں ہوگا اور حبب المصينين سع آدمي تمل طور برخداكا مومباسة تب كهبي اس كالميان ممل بوتاسهے بعبن لوگ بیم محصت بین کراس قیم کی چیزی صرف مرانب عالیه کا دروازه كمولتيبي ودنرايان واملام سكرسلة إنسان سمے اندد بيمنيت پريدا ہونا مشرانہيں ہے۔یبی باالغاظ دیکھاس کیغیبت سے بغیری انسان موس وسلم ہوسکتاسہے۔ گمریہ ابك فلط فهى سب اور اس فلط فهى سك ببيرا ، وسف كى ويمربرسب كرعام طوريرلوك نعبی *اور*قانونی اسلام اوراس تعینی اسلام بین جرخد اسے بال معتبرسیے، فرق نہیں كرستے نقبى اور قانونى اسلام ميں آ دى سے قلىپ كامال نہيں دىكىمام! آ اور نہيں دیکیما مامکتا بلکمسرون اس سے افرارز بانی کو اور اس امرکود کیمعاما تاسیے کہ وہ استے اندران لازی علامات کونمایاں کرناسے یانہیں جوا قرارزیانی کی توثیق کے لئے صروری ہیں۔ آگرکسی خف سنے زبان سے اللہ اور رسول ملی اللہ علیہ دسلم اور قرآن در أنثرمت اور دومسرسے ایا میاست کو ماننے کا افراد کر لیا اور اس کے بعدوہ صروری

مشرائط *میں بچ دی کر دبی جن سے اس سے* ماسنے کا ثبوت ملتاسبے تو وہ وا کرہ اس لام میں لے دیا ہا سنے گا۔ اود مرا دسے معاملات اس سے ساتھ مسلمان مجھ کرکئے جا کینے گے۔ لكن يرجيزم ون ونيا كے كئے ہے اور ونميرى ميٹىيت سے وہ قانونی اور خمة نی بنیا دفرایم کرتی ہے بس بہلم وسائٹ کی تعبیر کی ٹئی ہے ۔ اس کا حاصل اس سے موا كجهزبهي سيركدا ببيرا فراد كرسائذ مبتن لوكس لمهوسائثي مي واحل بول ان كو . ایک دومسے پرشرعی اور قانونی اور اخلانی اورمعانشرتی معقوق ماصل ہومائیں۔ ان سے درمیان شادی بیاہ سے تعلقات قائم ہوں میرات تعسیم ہواور دوسرے تمدّنی دوا بط ویجدد میں آئیس یسکین آخرست میں انسیان کی نجاست اور اس کامسلم دیمون قرار دیامیانا اور الترکیم تعبول بندول بین شمار مونا اس فانونی ا فراد پرمبنی نهیس *سے ،* بلكه وبال اصل بجير آدمي كافلبي اقراد ، اس ك دل كاحبكا و اور اس كا برمنا ورخبت ایے آپ کو با تکلیہ ضرا سے حوالے کر دینا ہے۔ دنیا میں جوز بانی ا قراد کیا میانا ہے وہ نومرون قامنی تشریع سے سلتے اور عام انسیا نوں اودسیما نول سے سیئے سیمیونکر وہ صروت ظا ہرہی کو د کمچے مسکتے ہیں ، نگر النّدا دی سکے دل کو اور اس سکے باطن کو د کمیمتاہے اور اس کے ایمان کو نابتا ہے اس سے باں آدمی کوجس حیثیت سے مبانجاما تاسبے وہ برسے کہ آیا اس کامبینا اورمرنا اوراس کی وفا داریاں اور اس کی ا لما عست وبندگی اوراس کا بورا کار نامترزنرگی الٹرکے لئے سہے باکسی ا و د کے سلتے۔اگرالٹریمے سلتے سبے تووہ سلم اورمومن سبے اور آگرکسی اور حکے سلتے ہے تو پرسلم ہے نہموین۔ اس میثبیت سے تومیتنا خام ہے اتنابی اس کا ایان اور اسلام خام بي خواه دنيابس اس كانتماركيب ي ثريس سيسلما نول بين موناموا وراس

کوکتنے ہی بڑے مرات وئے جائے ہیں۔ النہ کے ہاں قد در مرف اس جیزی ہے کہ جو کھیاں نے آپ کو دیا ہے۔ دہ سب کچھ آپ نے اس کی داہ میں لگا دیا یانہیں۔ اگر آپ نے ایس کر دیا تو آپ کو دی تن دیا جا سے گا ہو وفا داروں کو اور تن بندگی اداکر نے دالوں کو دیا جا ہے ، ادر اگر آپ نے کسی جیز کو خدائی بندگی ہے تن کی کے ایس نے دیا ہے آپ کو ہائل کر سے دیا ہے اور اگر آپ سے دیا ہے لوگ دھو کا کھیا خدا ہے تو ایس کے ایس کی اس سے ذریا میں کو ایسے اندر جگر دسے میں ہے ، میں سے دنیا میں آپ کو مادادوں میں جگر نہیں دسے میں اس سے ذریا ہی اس کے دوادادوں میں جگر نہیں دسے میں اس سے ذریا ہی کو دفادادوں میں جگر نہیں دسے میں اس کے ایس کو دفادادوں میں جگر نہیں دسے میں ا

ی قانونی اور تینی اسلام کا فرق جو بھی نے آپ کے ساسنے بیان کیا ہے۔ اگر آپ جورکریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے تا بچے صرف آئز ست ہی ہی مختلف نہیں ہولا کہ اس پر خود کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے تا بچے صرف آئز ست ہی ہی مختلف نہیں ہولا کہ دنیا بیس ہوسلمان پاسے گئے ہیں یا آج پلے کے جائے ہیں ان سب کو دو حموں پہنشے کہا جا سکتا ہے۔ ایک ہم سکے مسلمان وہ ہوفعل اور در مول کا اقراد کر ہے۔ اسلام کو بحیث بیت اپنے فرم بسب کے ماں لیں مگر اپنے اس فرم بسب کو ابنی کی فرم نی کا محصن لیک ہجرا ور ایک شعبہ ہی بناکر کھیں، اس مخصوص ہر اور شعبے میں تو اسلام کے ساتھ عقید ست ہو، عباد ست گذاریاں ہوں، تبدیح وصوص ہر اور شعبے میں تو اسلام کے ساتھ عقید ست ہو، عباد ست گذاریاں ہوں، تبدیح وصوص ہر اور شعبے میں تو اسلام کے ساتھ عقید ست ہو، عباد ست گذاریاں ہوں، وصوص ہو مور کہ ہو تھے اور بعض معاضرتی معاملات میں پر ہمیز کارباں ہوں، اور وہ مرب کچھ ہوتھے غربی طرز علی کہا جا تا ہے گراس شعبے سے موالان کی زندگی سے اور وہ مرب کہا ہوان سے ساتھ بی ہوں۔ وہ مرب کریں تولیف دو مرب کے دو مرب کے دو مرب کی میں تو اپنے کی میں بیستائی ہوں۔ وہ مرب کریں تولیف

نغس بالسینے مغادیا اسپے کمکس وتوم باکسی *اود کی خاطریں ۔ وہ ڈیمنی کریں اور کی سے* بتگ کریں تو دہ ممی اسیسے بیکسی دنیوی یا نفسیان تعلق کی بنا پر کریں - ان کے کاروبار، ال كلين دين ، ان كم معاملات اور تعلقات ، إن كالسيف بال بحيول ، اين خاندان ، بن مومائ وليفرال كريدما تدبرتا ومب كاسب كي برى مدك بن سازاد اور ديوي يترتي بوليك الإندائي ينيت سنة ايك بمركي ينيت سنه ايك عمران كالتيسيد سنه ايك مياي كالتينيت سن، ايك بييشه وركى میشیت سے ان کی ابنی ایک سنفل میشیدت ہومیں کا ان سیمسلمان ہوسنے کی میشیت سے متواه جزئ طور پرمتناثر یا شسوب بول نبکن فی الواقع ان کواسلام سسے کوئی علاقہ نرمودو پرکی . تسم كے سلمان وہ بس حوانی بورئ خصيت كواور اسفيدسارسد وجودكواسلام سك اندر نوری طرح دے دیں، ان کی ساری تثبیں ان کے مسلمان ہونے کی حیثبیت میں گم برهائی، ده باپ موں تومسلمان کی حیثیبت سے بیٹے بول تومسلمان موسے کی حیثیت سے ، شوہریا بھی بھول تومسلمان کی تیٹیبت سے ، تا ہمر، زمیندار، مزوود، ملازم یا بیٹیرود بول تومسلمان كي يشيت سے ان مرح نمذ مات ، ان كي خوامشات، ان محد نظريات، ان کے خیالات اور ان کی رائیس ، ان کی نغرت اور دخیت ، ان کی لیسندا ہو تالیسسند مسب کچدانسلام سے تابع ہو۔ان سے دل و دما خ پر،ان کی آنکعوں اور کانوں پر، ا ن کے بہیٹ اوران کی مشرم کا بول پر اوران کے باتھ با وک ادران سکے ہم دمیان پر اسلام كا كما قبعنه وينان كى محتبت اسلام سے آزاد بور نر حمنى يوب سيملين تواسلام سے التركيس اورجس سيراط بي تواسلام كرست لاي كسنى كودي تواس لن دين كراسلام کانقامنایی ہے کہ اسے دیام استے اوکسی سے روکیں تواس سلے روکیں کہ اسلام ہی کہتا ہے کہ اس سے روکا جائے۔ اوران کا برطرزعمل صرف الفرادی مدتکب ہی نہو

بکہ ان کی اجتماعی زندگی می مرامراسلام کی نبیاد ہی پرقائم مویج بیسیت لیک جماعت کے ان کی سنی صرف اسلام سے سلنے قائم ہوا وران کا سامدا استماعی برتا وَ اسلاکے اصولوں ہی پہنی ہو۔

يردوم كم مسلمان تقيقت مي بالكل ليك دومرسب سيختلف بي علي قانونى حيثيت سے دونوں برلغظ مسلمان كا اطلاق كميساں ہو يہلی سم سے سلمانوں كاكونى كادنامه تاريخ اسلام مي قابل ذكريا قابل فخزنهي سب - النبول سف سف الحقيقست كوئى البساكام نهبين كباسي حب سنعة تاريخ عالم بركونى اسماه ويقتن مجهودا بو املام کواگر نیزل نعیب بواسب تواسیدی لوگول کی برولست بخداسید -اسیسی کمانول كى كەرسىلىم مومائىي مى موجائىنى كانتىجداس كىلى دوغا بۇاكدونيا سى نظاكانىگى کی باگیر کفرسے قبضے میں **با**گئیں اور سلمان اس سے ماتحدت رہ کرمسروٹ ایک محدود ندیبی زندگی که آزادی برقانع بوشکتے منداکو اسپیے سلمان *برگزم*طلوب نستھے۔اس نے اسپنے انبیارکو دنیایں اس سے تہیں مبیمانتا ، نہ اپنی کتابی اس سلتے نازل كالمنبن كرمرون اس طرنسكے سلمان دنبا بی بنا ڈ اسلے مباہی ۔ دنبا بیں البیسے کمانوں کے ذہوسنے سیمسی تنعیقی قدروقم بہت رکھنے والی چیزک کمی نہتی سے ہیرا کرسنے کے سلے ملسلۂ وحی ونہوں کومبادی کرسنے کی منرودت پیش آئی - درحقیقست جو مسلمان خداکومطلوب ہیں بجنہیں نیاد کرسنے سکے سلتے اجیار کی بعثت اورکت بول کے تنزیل ہوئی ، اورجنہوں نے اسلامی نقطۂ نظرسے میں کوئی قابلِ قدد کام کیا ہے یا آج کرسکتے ہیں وہ صریت دوسری تی سم سے سلمان ہیں۔ یہ چیز کھیمواسلام ہی سمے سلمئے خاص نہیں ہے بلکہ دنیا بیرکسی مسلک کامجمنڈا

ہی اسلیے بیرودوں سکے ہائتوں کمی لیندنہیں بواسیے تنہوں نے اسینے مسلک سے افرار ادراس کے اصوبوں کی با بندی کواپی کل زندگی سے ممانزم دوست ضمیر دنیا کردکھا ہوا در جن کامبینا اودمرنااسینے *مسلک سے مواکسی اور تیبز سے سنتے ہو۔ آج کیمی آپی کھر سکتے* ہیں کہ ایک مسلک سے تنیقی اور سیچے ہیرو صرحت وی لوگ ہوتے ہیں جو دل وہان سے اس کے دفا داریں بعنہوں سنے اپنی بوری شخصیت کواس میں گم کر دیا ہے اور ہجرانی كسى چيز كوحتى كداني مبان اورايني اولاد تك كواس كے مقاسلے ميں عزیز نہيں ر كھتے۔ دنيا كالبمسنك البيري بيروما بمكاسب اوراكركسي سلك كودنيابس غلبه نعبيب ہوسکتاسہے تو وہ صروت اسیسے ہیروگول کی برولست ہوسکتاسہے ۔البترامالام ہی اود دوبرسے سلکوں ہیں فرق ہے سہے کہ دوبرسے سلکٹ گھرانسا نوں سے اس مگرز كى ننائيتت اور فدائيىت اور و فا دارى لمشكتے ہيں توبہ فی الواقع السبان پران کا حق نہیں سہے۔بلکہ یہ ان کا انسان سے ایک سے جامطالبہ ہے۔ اس سے برعکس لما اگرانسان سے اس کامطالبہ کرناہے توبداس کامین حق ہے۔ وہ جن چیزوں کی خاطر السان سيسكين بي كرتواسين آپ كوا ورايي ذندگی كوا درايي يودن تخصيت كوان بر تج دے ان میں سے کو ٹی بھی ایسی نہیں ہے حس کا ٹی الواقع انسان پربیر حق ہوکہ اس کی خاطرانسان ایم کسے کو قریان کرسے یمکن اسلام حس خداسکے سلتے انسان سے يرقروانى ابحناسے وہ حقيقت بي اس كاحق دكعتاسے كراس يرسب بجفا قربان كرديا مبلسف - آسمان اورزين مين جوكيرسف الشركاسب - انسان خودالله کاہے۔ جوکھیمانسان سے پاس ہے اور جوکھیرانسان سے اندرہے مب انڈکاہے۔ ا ودجن چیزوںسے انسان دنیایں کام لیراسے وہی سب الٹرکی ہیں۔اس سلے

ین تفاضائے عدل اور عین مقتعنائے عنی سے کر جو کچوالٹر کا ہے وہ اللہ ہے کے اللہ ورد در در در در در کے لئے یا خود اپنے مفاد اور اپنے نفس کے مرخوبات کے لئے انسان ہو در اصل ایک خیات ہے الآ ہدکہ وہ خدا کی امیازت سے ہو۔ اور خدا کے لئے ہو خریا تی کہ وہ خدا کی امیازت سے ہو۔ اور خدا کے لئے ہو خریا تی کہ تاہیں اس ہو۔ اور خدا کے لئے ہو خریا تی کہ تاہیں ایک بڑا ہی کہ سے تاریخ این کہ کہ مسلمانوں کے لئے ان ٹوگوں کے طرزع کی بی ایک بڑا مبلق ہے جو اپنے میں اور اس اس می خور اس کے حجو ہے معبود وں کی خاط ابن اس ب کچے قربان کر دیے ہیں اور اس استقامت کا ٹیوت و سے دہے ہیں جس کی خطر میں کے میں قدر عجیب ہات ہوگی اگر باطل کے نظیر شکل ہے سے اور فرائیت اور فرائیت اور فرائیت نظہور ہیں اسے اور می کے سے اور فرائیت کے اور میں کے اور می کے در اس کی در اس کے در اس کی در اس کے در

ی اود مکومست کی بندگی آپ کی زندگی سے بالٹی منادج ہو کی ہے ، کمیا آپ سفایی بسنداورنا بسندكوبر ابرومناست الني ك تابع كردياب وبهرو يمين كرواتعي آب جس سے مبت کرستے ہیں خدا سے سنے کہستے ہیں چس سے نغرت کرستے ہیں خدا سے لے کہتے ہیں؟ اور اس نفرت اور محبّت ہیں آپ سے اسینے نفس سے میران کاکوئی محتر شائل بہیں رہاہے ؛ پیرکیا آپ کا دینا اور دوکت بھی خداکی خاطر ہو بچکا ہے ؛ اسینے پیٹ ا وراسینے نغس بیست و نیای*ی آپ تین کو توکیر دسے دسے ہیں* اس سنے دسے دسے بی کرخداسنداس کاحق مقررکیا سید اوراس کو دسینے سے مسرون خد اکی رمنا آپ کو معلوب ہے ؛ اور اسی طرح جس سے آپ ہوکھیور دک دسے ہیں وہمی اس لئے دوک رسيب كرمنداسف استدروسكن كامكم دباسهدا دراس كمدوسكفين أب كومندا كى نوشنودى مامس بونے كى تمسّلىپ ؟ اگراكپ يى يىغىتىت اسپنے اند باستے ہيں توالى تە كالشكيمية كداس ليرآب يتعمت إيان كااتمام كرديا-اودا كراس حيثيبت سيسآب استضاندد کمی ممسوس کرستے ہیں توسادی فکریں چھوڈ کربس اس کمی کوبیدا کرسنے کی فکر كيجئے اورائی تمام كوشىشول اورممننول كواس پرمركوذكر ديجئے كيونكراس كمسر كے ليسے ہونے پر دنیا میں آپ کی فلا**ح اور آخرت میں آپ کی نیامت کا مزارسیے۔ آ**پ دنیا میں نواه کچه کیمی ماصل کرلیں اُس سے حصول سے اس نعصا ن کی ٹل فی نہدیں ہوسکتی جواس کسر کی بدولت آپ کومینیے کا الیکن اگر ہے کسر آپ سنے بیری کر لی توخواہ آپ کو دنیا پس کچھ مامس *نرمونیم کھیے۔* کے مامسے میں نر*میں محی*ے۔

## اجلاس جبارم

(٤ رحبادي الاقراب ١٣٧١ مريز مبعد البعر تماز مجعر)

#### ر رپارس اوران پر بصره

نازِ جبعہ کے بید کھرامیل سنعقد ہُڑا۔ ہے کہ امیر جاعت کی طبیعت خماب ہوگئی تی اس کے امیلاس کی کا دروائی کا آ فاڈ محالا ٹا ایمن امس سنے امیلاس کی کا دروائی کا آ فاڈ محالا ٹا ایمن امس سنے امیلاس کی کا دروائی کا آ فاڈ محالا ٹا ایمن امس سنے امیلاس کی تعبید دو ایمن پیشر ہے گئیں۔ ان دو در ٹوں پر تبعیرہ کرستے ہوئے مولانا ایمن احسن میں میں سنے فریا یا ۔۔۔ ایمن احسن میں میں سے فریا یا ۔۔

بوشکلات بخوبی بندگی جاعتوں نے بیان کی بین وہ کوئی بڑی اہمتیت نہیں رکھتیں، ندان سے برلیشان ہونے کی کوئی وجر ہے، بلکہ نی الحقیقت ایسی رکا وٹوں کا توفندہ پیشائی سے استعبال کرنا چاہئے ۔ بجولوگ بادسے لٹریجرسے دوسرول کوردکتے بین وہ توایک طرح سے اس کے پیپلیٹے بین مردکار بن دھے بی کوزی انسانی فردن کے فردن وہ نظرت کا طبی خاصر یہ ہے کہ جس تیزیسے اس کوردکا جاتا ہے اس کی طرف وہ ادر زیادہ دا فد بہو تی ہے۔

اس سے بعد ایک صاحب نے اپنے ایک انتزائی دوست کا خطر ہو کر۔ سنابا جس بیں انہوں نے جاعبت سے دشریج سے متنا ٹرموسے سے بندلینے نمیا آتا کی نبدیل کا حال تفصیل سے میان کیا تھا۔ اسی دور ان ہیں امیرچھا عست تشریعت ك أست اوربغير كارروائ ان كى تيا دس بين جارى مى .

اس کے بعد دہلی اور اور ہے۔ ہی کی دہور کھیں پہیٹن موٹھیں۔ ان دہور ٹوں سے ملسلے ہیں میعنی مرتب مار مار کے مسلے ہی معنی مرتب میں بڑھ کر مسالہ میں از ملما دکرام سے وہ فتو سے بھی بڑھ کر مسالہ دنیویات " سے متعلق تحریر فرما ہے ہیں اور جہنیں ایک گروہ اس غرمن سے سلے امتبال کردہا ہے کہ بردرسال بھی مدادی کی تعلیم دنیا یاست کے نعسا ب سے خادج کر ہجائے۔ ان دہور ڈول پر میسرہ کرستے ہوئے امیر جاعمت نے فرمایا :۔

(۱) مبیساکہ آپ بھنرات نے اپنی ربود فرل کے دوران میں بیان کیا ہے اور بيركبي ديكيروابول دبعن كروه خواه بحواه يهيجين سطيمين كهماري ان سے كوئى مغالغت سبے اور اس بنا پر مگرمگر انہوں سنے ہمارسے داستے ہیں رکا وہیں ڈالنے ا *در ب*ارسے خلاصت برگرا نیا ل بھیبائے کامسلسلہ *شروع کر د*یا سہے ، ما لاکتہ ہا دی نزان سے کوئی لڑائی سہے اور نہم نے کمیں ان کواپنا حربیت مجھاسہے۔ اس میں شكبهين كربم سنے سلمانوں كى مختلفت جاعتوں سكے طربتي كار اور ان كى سياسى باليسى يراسينے للريچرمين تنقيد كى سبے ليكن اس تنقيد كى غرص لڑا ئى نهتى بلكهرن يهتى كربرجاعتين بمارس نقط وفنطرس واقعت بون اوراكران كاول كوابي دسي كد بمارانقطهٔ نظر بجیسب تواس کو ملی زار که کراسین طرزی کی اصلاح کریں اس تسم كى تنقىدىبرمال اصلاح كے لئے ناگزىر بوتى سبے اوراس كے بغيرونيا بي كہيں بمى مالات كى امسلات نبرين بؤاكرتى - البي تنفيد كويميش ترتى ليسسندا ويمتقوليّبت پسند اعتیں برداشت کرتی ہیں ملکداس سے قائدہ انتا سے کی بھی کوسٹش کرتی ہیں۔ کمرافسوس سے کہ مہندوستان میں منعید کو بمیشد شمسنی بی بر محمول کیا با آہے۔

آپ نواه می پکتنی مخلصانه اور مرد دانه منعبد کری اور آپ کی نبیت خالع اصلاح کلی می کی کبوں نہو گرکسی پر منعبد کرسنے سے بعثر شکی ہی سے بہ توقع کی جاسکتی سے کہ دہ اس سے جواب میں آپ کو کاش کھاسنے ہرآ ما دہ نہوجا سنے گا۔

یرسب مندوستان کے اخلاقی اور عقلی تنزل کانتیجہ ہے اور آگر اس کے ارباب كوبم اليمى طرح مجعريس تواسقهم محيمظا بركود مكير كركبمى برافروخ ترنبول لمكر ان نوگول سے ساتھ بمدر و ان یا کم از کم مسایران دویہ اختیار کریں۔ میں و کمینتا ہول كركهبين كهبين آب مصنرات كي ربور ثون مين ان مخالفتنون برغصتے اور نارامني كارنگ پایا جا تاہے ۔ اس چیزکواسینے اندرسے بمکال دیجیئے یہمال جہاں آپ کوان مخالفتوں سيرما بغذبيش آست وإل نهابيت معقوليبت اود ثمن ترسيط سيق سع مخالعين كوتمجعا ديجة كربمارى اص را الأحم سينهب بكرنظام باطل سے ہے بم است علط بجت ہیں ادر اس پر بچرٹ نگانا میاستے ہیں۔ اگر تم نے اسپنے آپ کواس نظام سے والستہ كردكعا بسية وجس معت كسبتمهارى اس سيد والبنتكي بسيداسى معت كمس منعناتم بيميى چوٹ نگے گی لیکن ہمارسے اصل ہدوت تم نربو سے ملکہ نظام باطل ہی مجدگا ۔لیکن اگر تہارااس نظام سے کوئی دسٹ ترنہیں ہے تو باری می مرفری سے تہیں برلشان ہونے کی کوئی دج نہیں ہج نیرود سری طرحت حجود امار باہراسے تم نواہ مخواہ اسے سینے کی طردن كيول كمينينا مياست مهواس فهمائش سے بعد جوہوگ ائی مخالفان ہاتوں سے بازىداكيس انهيس ان سيم مال يرحبور ديجئه - ان كى با تول كامترواب ديجيئه شال بر مشتعل موسيئ ينوب بمجد بيجيئه كدان كى مخالفان حركات ان كى اشتهاد بازيال ان سك غلطالزاماست اوران كئام منالغان تدبيري خودانهيق سكےسلتے معنرثاميت مول كى بثيلمكِ

(۱) اس سے بہلے اکٹر خطوط سے اور بہاں جور فی ڈیمی پیش ہوئی ہیں ان سے بھی اندازہ ہواکہ ہارے دفقار اور ہم خیال اصحاب سے طلق ہیں انتراکیت سے بڑھتے ہوئے وسے طوفان سے ایک اضطراب بدیا ہوگیا ہے۔ اس می شک بہیں کہ اشترائی تحریب اب روس کی کامیا بی کی بدولت بہت زور بجد گئی ہے اور حکومت نے اپنی مسلمتوں کی خاطراسے توت حاصل کرنے کا جوموقع دیا ہے وہ بھی اس سے دائے کا فی مفید گاہ ہوئے تا مامل کرنے کا جوموقع دیا ہے وہ بھی اس سے دائے کا فی مفید گاہ ہوئے تا کہ کا فی مفید گاہ ہوئے تا کہ کا فی مفید گاہ ہوئے تا کہ کا فی مفروت نہیں ہے ، اور اضطرا کے ساتھ اگر کوئی قدم الفیا یکی تو وہ فائدہ ممند ہونے کے کوئی مفروت نہیں ہے ، اور اضطرا معمد گاہ ہے سے کہ افتراکیت تو ام کے مفلی جذبات اور ان کی خوا مرشات نفس سے اپیل کرنے مسیح ہے کہ افتراکیت تو ام کے مفلی جذبات اور ان کی خوا مرشات نفس سے اپیل کرنے کی بنا پر انگ کی طرح مہیلینے کی خاصیت کہتی ہے ۔ بہی صیحے ہے کہ ایک قدت دواذ سے کہ بنا پر انگ کی طرح مہیلینے کی خاصیت کہتی ہے ، بہی صیحے ہے کہ ایک قدت دواذ سے دواذ سے دواز س

اس کاسلسل پردیگین کمرا ہوتارہ ہے ، اس سے پاس ایک بہت طاقتورلٹر یجرہے اور کثیرالتی اد کادکن موبودی، دنیا سے مختلعت ماکسیس اس کی بهت کامیاب اشافعت بوج کی ہے اور ایک عظیم الشابی سلطنت اس کی علمبرد ادسی میے تازہ فتوسات سنے غیر معمولی اثرادر در وخ مجش دیا ہے ، ان وجوہ سے بربہت زیاوہ بعیدا زقیاس نہیں ہے کہ ایکسہ ترتبہ بیرتم یکسب ایکسریالاب کی الحرح ہما دسے ملک اور دومرسے بہست سے کھول برجها ماسئے گی لیکن ان پہلوؤں سے سات بعن دوسرسے پہلویی ہی جنہیں ہم نظرانداز نہیں کرسکتے۔ مہندوسستان ہیں اوراس طرند کے غلام ذہنیبٹ رکھنے واسے ملکول میں اس تحریک کی ترقی کا انحصرارتهام تردوس کی طاقت پرسپے میں وقست دوس جرمنی سے بث رہائقا آپ نے دیکھا ہوگاکداس وقت مندورتان میں اشتراکیت ہی دم توریکتی۔ حبب دوس اذمر (دسنبس کرانشا اودجمنی سےمقلبلے میں کامیا بی مامس کرتابالگیا تربيها لمبى الشتراكتيت كيهم مي روح دوالسف لگى داس لئے برنتيم وسكا لناميم سب کہ اشتراکیبت کا گرناا ورائٹسٹا دوس سے وامن سے سائنے بہتریعا ہؤا سے یسکین دوس کامال یہ ہےکہ اب وہ ایک بین الاقوا می اشتراکی تحریب کی بچذیش سے بہلتے ہیں تے شیک اس تعام پرآدیاسے بہاں ناذی برمنی کع<sup>و</sup>ا مقا بعنی *اس کی اشتراکی*ست اب توم پرستارا التراکیت (National Socialism) ہے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ تيمىرىت وImperialism)كيميدان من امريكداورانگلستان كاحرنيت بن رياب به بین فکن ہے کہ دوس کی قیمسریت کواتن مبلدی شدہے جیٹے لیکن ایک بین الاقوائی محریب ك حيثيبت سيداشة اكتبت كوليتينًا سي مبيني كاريب بين الاقوا ي تحريك كي كاميا في مهمر اس امر بینحصر بوتی سے کہ اس سے علم بردار تخصی اور قومی اور طبیقاتی اغراض سے بالا تر

بوكرتام انسانون كومسا وبانزحيثيبت سيرقوى اتنيازات اودتعصيات سيربنها بنا تشريكيب وسبيم بنائيس اوركاميا بيستمه وَوريس حركيد فوائدان كومامس بول- السب یں ابنے تمام بم خیالوں کو برا بر کا حصتہ وادیشہ اکیں ہے گی کہ ان سے اندرانی فراخ میسکی موجود ہوکہ حس سے کل ان کی لڑائی کتی وہ ہی آگران کا ہم مسلک ہوجاسئے تو وہ اس سے مما تذاسينے انتقام اور دخمنی اور تعصبات سے مما رسے میڈبات کوختم کرسے معامیوں کا سامىلوك كربى ـ نظاہرسے كداس كے سلتے بہست اعلیٰ ددسجے ہے اضافی ودكارہیں ـ نگرما دہ پرسست اوروہ ما دہ پرسست جس کا سسب سسے بڑوا پیل معائشی اپیلی مو، لہ تنے بمند اخلاق لاكهال سير مكتاسب يي وجرسب كدروس متناميتنا ونيوى كامبيابيول كامنزليس سطے کرتا بیلاگیا اتنابی زیادہ قوم پرست ہوتا بیلاگیا اور آج کاروی اختراکی استے اندر ا تنی لمندم بی نهیں یا تاکہ بوسنا قع اس کواپی فوجی کامیا بیر*ل سے معاصل مہوستے* ہیں ا ن ہیں وہ اپی قوم سے مساکھ و دمسروں کوبرا برکا مشر یکس کرسسے ۔ اب وہ جرکھیے میابہا ے ایی قوم سکے سلئے بہا ہمتا ہے العبتدا شر آکیبت سکے سلے بین الا قوامی اپیل کورہ صرت استية ايك قومى بمتنيا دكى حيثيبت سيع استعمال كرد إسبت تاكر مختلعت تومول مبي اس کے ذریعے سے فعتد کا لم بدا کرسے اور مجراس فعند کا لم کوآلہ کار بناکر اسینے امپیر لیزم کی جڑیں مپیدالسنے گوانکھوں واسے اسے اہمی سسے و کمیع دسیے ہولیکن عنقربب وه وتست آسنے والاسبے حبب دوس کی سیامست امس معلسطے ہیں بالکل *بہن* بمومباسئے گی اوراس وفنت خلام تومول سے وہ نوگس جواج اسسے اینامقہ دارومپٹیوا بناستے ہوستے ہیں اوراس کومظلوموں کا حمایتی اورغلاموں کی آزادی کا علمبردار سمجدیہ ہیں اس سے ماہیں ہومیائیں سے۔ اس بیان سے میری بیغرض نہیں ہے کہ آپ کو اشتراکی خطرے سے بالکل مطمئن بوكربين وماسن كامشوره دول بلكهي مسرون بهبتانا بإستامول كدا شنزاكى خطرے سے مبتنا اضطراب آپ ہیں سے بعض لوگ محسوس کرستے ہیں استنے زیا وہ اصعلاب كاكونى موقع بنبيل سب - اس خطرست كوجولوك تيزي سے مائقه قرميب آتا دیکھیتے ہیں وہ چاہہتے ہیں کہ مبلدی سے کوئی ہوا بی پروپیگینڈ الشروع کر دیا مباستے یا ا مُنزاکیت کے ثماد وے معنامین اودکتابول کی امثاعیت کاملسلہ چھیڑ دیا ما ہے یا بهارست کارکن مبلدی سے کسمانوں اور مزدور دن میں مباکر کوئی ایسا کام مشریح کریں بوانهيں اثرتراكيوں كى كودست فوڈ اچھين سلے ، نسكن اس طرح كى مبلد بازانہ تدہيري کارگرنہیں ہوسکتیں جیں نے بچھپلے سال تعلیم بالغان کی جوسکیم پیش کی تمی وہ ای لیے تغىكهارست ده ادكان جاعبت بوعوام مي كام كرسف كى المبتيئت ديكيتي بي عنبوط اور كهرى نبيادوں پرایک الیبی عوامی تحریک کی عمارت الثمامیں ہونہ صرحت بركہ معنت پہٹے طبقول کی اخلاتی اور ذہبی (مسلاح کرسے لمبکہ اس سے ساتھی ان کونمام معاشی ہمیاسی ا ودمذہبی فنتنے بھیلاسنے والی تحریکوں سے یمی محفوظ کردسے ،نیز *جس سے بتدریج ہاہے* پاس طبقه عوام سکے اسبیے قابل اعتما دکارکنوں کی ایک معتدر بنعدا دفراہم ہوتی ملی میائے بؤولمين بجاسف پربمادی عوامی تحریک کوملک میں مجبیلاسکے بعیساکہیں اس سے پہلے اجتماع دادالاسلام اوراجماع دبلى كتقريرون مي كبريجامون اس كام كاطريبه ببر سے کہ ہادا ہر تعلیم یا نتہ کارکن اپنے آس باس کی آبادی ہیں سے طبعتہ عوام ہے آ کھ دى آدىيول كوتعليم كاشوق ولاست اوداست پڑھلنے سكے سلتے بلامعا ومزخودائي مندما پیش کرسے - اس تعلیم سکے معدادون کا کوئی باران پرنہ ڈالامبلسنے ، وقدت مغرد کرسنے

بيريمي ابئ مهولست كى برسبست إن كى مهولست كاذبا وه خيال دكعامباست. يحكمهم ان سعدنه بانكى جاست بلك خود فرائم كى مباست ، كيبل كجه مترمت صرون كرسے الن كوثوشسنت وخواند کے قابل بنا دیام استے ، پھرخو دابئ مجاعت کے لٹریچرمیں سے آسان آسان تہزی سَبِعَ اسبِعًا بِرُمِعا بَيُ مِائِينِ اور إس دَود إن بِي سَمِروت اسبِيرِ خيالامت سيعان سكے ذبى كومتنا تركميا مبلست لمبكران سيرمرا كقرمسرا وامنت بمدروى واخوست اورعالى ظرفى كا الیرا برتا وکی مباستے میں سے ان سکے وا*ل سخر ہوما*ئیں۔اُن سکے دُکھ ور دہیں ٹریک ہونے کی کوشش کیجئے ۔ ان کی ہرمفیدیت اوڈ کلیعٹ بیں مکن ہوتوعملاً کام آ سیے درند کم از کم بمددی کا اظہاد کیجئے ، اسٹے طرزعل سے ان پر ثابت کیجئے کرآ سے تھے مے امتياذات ك قائن بهي بررح لكعدا وراد تحطيقول مي جرموا فخريا يامات اس کاکوئی ش تبرات کے اندرز پایا جائے۔ اس کے مائڈ منہایت مخلصا نظر ہے سے ان کی اخلاقی کنزدید ب کودود کرسٹے کی کوششش کیجئے ال سکے اندر ہج" انسان "موریا سے ا معبے موانثی خستہ ممالی نے دہجہالت سنے ہمومائی کی اخلاقی اور ذمہی لیستی سنے ممالا و یا ہے اسے جھائیے اور ان کے اندر اُس انسانی عظمت کا شعود پرد اکیجے مس کی نبیاد اسلام اورا یمان پرقائم ہوتی ہے۔ بھریہ بات بمی ان سے ذہن شین کیجئے کہ ان کی تما معاشی *مشکلات اود ان سکے*ان تمام دکھو*ل کا بوموج دہ تمکر*ن سنے پری*اکر دسٹیے ہی* صربت ابكب يمان حديث اوروه يرسب كرزندكى كانظام خالص اسلامي نبيا دول ير قائم ہو۔ اس طرح جن آنڈ دس آ دمیول کو آپ تیاد کریں سے وہ گو یاعوام میں کا م م نے مے سلنے آپ کے تربیت یا فنہ کا دکن بن مباہیں سے اور معبرآپ ان کواٹہی كعطيقين أيني اخلاتى وذسى اثرات مجييلان كا ذربعد مناسكيس سك بيطريق كاد

ائدرمعا خی بلدی نہیں دکھا سکتا میں طرح ایک اختراکی کادکن تعودی قرت کے اندرمعا خی ایس انہیں کرکھتا ہے یا طریق ایس مردود سیمایا کسان سماکھٹری کرلیتا ہے یا طریق ایسی (Trade Union) بنا ڈال ہے اس طرح بلدی سے آپ کوئی ہمیٹر اپنے گرد جمع نہ کرسکیں گے لیکن ہوط این کا دیں آپ کو بنا رہا ہوں اس ہراگر آپ عمل کریں آوا ہو کہ کہ بلیں گے کرچند سال کے اندرایک ایسی ضبوط عواجی تحریب اس کھڑی ہوگئے جس کا مقابلہ کرنا کسی دوسری تحریب سے لئے مشکل ہوگا ۔ پیٹ کی ایمیل پرجمع ہوئے والی ہمیڈ دیکم میں وہ استقامیت دکھ اسکتی ہے ہوئے الیالی ورسیے کی اظافی نبیا دوں برائے والی ہمیڈ دیکم میں ہو استقامیت دکھ اسکتی ہے ہوا علی درسیے کی اظافی نبیا دوں برائے والی ہوئے والی ہمیڈ دیکم سے بھا دوں برائے ا

(۳) ابعن مقامات کی دلور توں سے بیرطی کر کے بہت افسوس بڑا کرجب بالاے کادکنوں نے کہیں مزدوں ملیقے کے افد داشترائی کادکنوں سے بھیلا سے بوسے ذہر کو انکالنے کی کوسٹسٹ کی قواس طبقے کے مسلما نوں نے اسے جواب دیا کہ جامار توان المترائی کادکنوں کے مساتھ موافقت کردہے ہیں اور انہوں نے ہیں بیتین والایا ہے کہ الشراکیت کادکنوں کے مساتھ موافقت کردہے ہیں اتی بھر آپ توک ہیں کیوں ڈراتے ہیں کا ترکیات ہے کہ اور انسان کی طرف نے درختیات میں اسے ہیں کے مناہ حذب ہے درختیات میں کو الحاد کی طرف نے جائے گئے یا ہے کہ الشراکیت اسمال میں میں کہ کہ الشراکی میں مارک ام ہم کہ درک ترکستان کے علماء کہ میکی ہے۔ اور اس کا افسوس ناک انجام دیکھ بھی ہیں۔ دوی ترکستان کا افتراکی افقاب کو تی ہم ہونی دیکھ جی سے کہ جو مرزمین ہم اور دیاں اس کی ترکستان کا افتراکی افقاب کو تی ہم ہم کہ جو مرزمین ہم اور دیاں اس کا یقیم ہونیا دیکھ جی سے کہ جو مرزمین ہم اور دیاں اس کا یقیم ہونیا دیکھ جی سے کہ جو مرزمین ہم اور دیاں اس کا یقیم ہونیا دیکھ جی سے کہ جو مرزمین ہم اور دیاں اس کا یقیم ہونیا دیکھ جی سے کہ جو مرزمین ہم اور دیاں اس کا یقیم ہونیا دیکھ جی سے کہ جو مرزمین ہم اور دیاں اس کا یقیم ہونیا دیکھ جی سے کہ جو مرزمین ہم اور دیاں اس کا یقیم ہونیا دیکھ جی سے کہ جو مرزمین ہم اور دیاں اس کا یقیم ہونیا دیکھ جی سے کہ جو مرزمین ہم اور دیاں اس کا یقیم ہونیا دیکھ جی سے کہ جو مرزمین ہم اور دیاں اس کا یقیم ہونیا دیکھ جی سے کہ جو مرزمین ہم اور دیاں اس کا یقیم ہونیا دیکھ جی سے کہ جو مرزمین ہم اور دیاں اس کا یقیم ہونیا دیکھ جی سے کہ جو مرزمین ہم اور دیاں اس کا یقیم ہونے دیاں دیکھ جی سے کہ جو مرزمین ہم اور دیاں اس کا یکھ کھوں کے مدلوں کے کہ جو مرزمین ہم اور دیاں اس کا یکھ کے کا مدلوں کی میں کھوں کے کہ جو مرزمین ہم اور دیاں اس کا یقیم کی جو مرزمین ہم اور دیاں اس کا یقیم کے دور کی کھوں کے کہ جو مرزمین ہم اور دیاں اس کا یکھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں ک

اسلام كامضبوط فلعربى مجرئى يخي دجهال س*سے بڑسے بڑسسے انمہ مدي*ث ، انمہ فعرا *ووشہود* سلاسل صوفيه رويشتيد رنقشبنديرا ورمهرورويد) كيينيوا بداموست، وإل آج اسلا برائے نام بھی باقی نہیں ہے مسجدیں اور خانفا ہیں کلبوں اور قص خانوں او تعلیم دہرت كيركزون من تبديل مويكي بي اورسابق مسلمانول كنسل مص يحيم لمحداشتراكى پيدا يويس میں جن سے نزدیک محکر دمول الٹرمعن مسرطایہ واروں سے ایک ایجنٹ شغے اور انہوں نے اپنے وقت سے معاشی تعلام کو نمزیمی واخلاتی بنیا دفرایم کرسنے سکے سلنے دی ودمیا كا وْحونگ ربياياتها - يخطيمالشان كاميابي اشتراكيت كواس مرزيين مي مامس بوزي جهال آج سے کہیں مال پیلے نک پولسنے طرزی خربہیت بمندومتنان سے بہت یادہ گہزادنگ دکھتی تنی اور اسلام سے توگول کی عقیدست اتنی بڑھی ہوئی تنی کرکوئی شخص يرتعتوركبى بنبب كرسكنا تغاكر يجيس سال سك اندراس سرزمين ميس كوئى اسلام كاناكيين والابمى مزيابا سائر كالمحرآب كومعلوم سب كداشتراك مبتغين كويركاميا بي ما مس كيب بموئى ؟ اس كا ذري وصروت ايك مقا اوروه بركه اشتراكبتت كيمبلغ معصوم موتيس كينه ہوئے، دکھی انسا بہت ہے مامی بن کرملماستے کرام سے پاس پہنچے اودسب سے پہلے ال كااعمًا ومامس كبارتركستان ميس ننئه زمائف سيتعليم يافته مم يميح العقيد وملمان بخلقوڈسے میہنت موجود بنتے انہوں نے ملماستے کرام کوآئ کا محرسنے کی کوشش کی کہ یہ افرتزاكيتت كالحركيب فحالواقع اسلام كانتى سبيراليكن علماراق ل توبسم الشريك كنبدميس ببیتے ہوسئے ستھے اورانہیں مبریرز اسنے کی تحریکاست کا براہ داسٹ کوئی علم مزتفاہیر مزیدبرآن وه ان دوش خیال مسلمانوں سے اس بنا پریمی خدن نا رامن سنے کہ پرلوگ تشرح مبامی او دُمِعلوّل مبسی کم اول کونعراب سیے خارج کریے نرباتعلیمی نعداب مِنانا

به بنتے بنے اس سلٹے انہوں سنے مشرح ما می کونسوخ کرسنے واسنے سیمانوں کی باسنت ما ننے کے بجائے ایی مساری اخلاتی امدا وان طامدہ سکے سنے وقعت کردی جوفرآن كولمسوخ كرنے أستمے تنفے يجرجب علما مسكے واسطے سے اشتراكيوں كوتركستا أعوام بس اعمّا د واعتبادمامسل موكب توديكيت ديكين انبول نے عام باست مذوں كومشى مىسالے كر عك يحدياسي نغلام بركا مل تسقط حاصل كرابا اوراس محد بعدسب سے بہلے م گروہ کی خبرلی وہ یہی علمار ومسٹائے شغے سجن سے اعتماد سے فائدہ المقاکر انہول سے اُفتراد مامس كيائقا اشنزاكي انقلاب كي كميس كيه بعد تركستان كيطول وعرض مي حس طرح علمارا ورصوفيه كاقتل عام كياكي اور مذببي لمبقول كوسبي سبي شدرديم ظالم كاسكانة ختم کیاگیا اس کی وامسستان اتی وروناک ہے کہ چنگیری مغلالم کی تاریخ کمیم*اس سے* سامنے گردمومیاتی ہے۔ بیرب کھواسی بس کی پس سال سے دوران میں بواسیے ادراس سرزمین می مؤاسب موسرمد مهندد رسستان سنے یا نیے سامت سومیل سے یا دہ دورنہیں سے ینکن بھارے مذہبی پیشواؤں کواس کی کچھمی خبرنہیں اوروہ آج ہنددسستان میں میروی مرقند د مخار اکی تاریخ وہرانے کے لئے تیارہیں۔ان کے بڑے بڑے اجتما عات ہیں اشتراکی لیٹردوں اور اشتراکیبت زدہ لوگوں کوامنتعبا خطبے ٹرمصنے کا موقع دیا میا ناسبے ، ان سے ذمتہ داراً دمی *اشتراکی کا دکنوں سے سانعڈوا ک*ا میں کام کرنے مباتے ہیں وا دراہیے استھے شہورعلما و کی زبان سے می فقرے منتے میں تے بي كراسلام اوراشتراكبيت بي اس ي مواكبي فرق نهيس سي كدايب بي مند أكا تستورسها ورد درسرست بین نهیں سب، ورندا نشتراکی نظام بالکل اسلامی نظام کاایک نبالڈلیشن ہے۔ مندا نرکیسے کہ اس تا دانی کام مندومستان میں می ومی نتیجہ رونما ہو تو

ترکسستان میں بوجیکا ہے ،لیکن مغدا کے اِل توب لوگ اِئی ڈمردادی سے ہرگز بری م مکبس سے خواہ مہنددمسستان ان کی غلطی سے تا رکھے سسے بچے جائے۔

(۲) جن صفرات ملماد نے مبرے دسالۂ دینیات پرفتوسے محریر فر المے ہیں میں شخص طور پر پی ان کا نیاز مند ہوں اوران کے علم فضل کا بھی احترام مبرے ول بیں ہے۔ ان تک مبری یہ گذارش پہنچا دی جائے کہ فتوسے تحریر فر المستے اورانہیں الی فتند کے اِنتہ ہی دینے کے اِنتہ ہی دینے کے اِنتہ ہی در اوراس کی اصلاح کر سے میں نہ پہلے ہی تا ال تعااد در اسب کی اصلاح کو علی کا اعادہ کرتا ہوں کرجم چیز کو خلطی کہ البند پہلے ہی یہ عوض کرتا دیا ہوں اوراس کی اصلاح کر سے میں نہ پہلے ہی تا ای تعااد در اوراس کی اصلاح کہ است میں اوراس کی اصلاح کرتا ہوں کہ جس چیز کو خلطی کہ البند پہلے ہی یہ عوض کرتا دیا ہوں اورا ہی ہی اس کا اعادہ کرتا ہوں کرجم چیز کو خلطی کہ اسلاح کرمکوں میم احترافتا ہا تہ ہے است میں میں کرتا میں ہوئے میں اور اس کے بعد یہ اوران میں ہوئے ہوئا۔ اور نما ذر مغرب کے بعد یا نچواں اجلاس شروع ہؤا۔

اس کے بعد یہ اجلاس ختم ہوئا اور نما ذر مغرب کے بعد یا نچواں اجلاس شروع ہؤا۔

اس کے بعد یہ اجلاس ختم ہوئا اور نما ذر مغرب کے بعد یا نچواں اجلاس شروع ہؤا۔

عصرے مغرب تک وقف دیا گیا۔

# إجلاس يجم

مرجادى الاقل مطالق بهرايري ميه المرايد وبعد وموجود موريرب

د پورس اوران پرمبرو سب سے پہلے ا ملان کیا گیا کہ دبرنازعشا مجلس خودی کا اجلاس پرگا اورادکان شودی کے نام سنا دیے مکتے ۔ اس کے دبد ملی کڑھ دستا بجہاں پورہ بنادس ، سنگا ہی کھنڈ ، میرکھ اور بارہ بنکی کی د بولمیں پیش ہوئیں ۔ شا بجہاں پور کے مقامی امیرسنے لئی

ر پورٹ سکے دوران میں برمی اعلان کیا کہ ال سکے ایک دنین ، اپنی مبان ، فال ، اور مرتیز جاحت کے میرد کرستے ہیں اور امیر مجاعت کوحق سے کرمیں طرح میا ہیں انہیں کتوال

فرمائیں۔

ان دبودنوں پڑمبسرہ کرستے ہوستے امیرمجاعست سنے فرایا :۔

(۱) شاہجہانپورے دفیق کی بیٹیکش باشہرہہت مبارک ہے اودیں ہر گزیہیں مہارک ہے اودیں ہر گزیہیں مہاہ دعاکرتا مہاہ کہ کی کومل مسکی کو منع کروں بلکہ دعاکرتا ہوں کہ اندتحالی ان کی اس کی بیش کش کو تبول فرطستے اود انہیں اس پر ثابت قدم رکھے ، لیکن ہیں جا برت ایر ہوں کہ وہ اجتماع کے بدگھر پہنچ کر اپنے تمام مالات کا مباکزہ کے ، لیکن ہی جا برت ایدر پھر کھن نڈسے دل سے فیصلہ کریں اور آگر ان کا اوادہ قائم سے ترجم کو کھیں بھریں بنا و نگا کہ انہیں کیا گرنا چا ہیتے۔ بیٹی اس سے کہتا ہوں کہ بھری بنا و نگا کہ انہیں کیا گرنا چا ہیتے۔ بیٹی اس سے کہتا ہوں کہ بعض مرتبہ تمام مواقع پر انسان دنتی تا ٹرسے مظرب ہوکر ان پی مہتب اور قوت برواشت

كاليم اندازه كئة بغيرا كيب فيبله كرليبتا ب اوربعد مين حبب امل مالات سه اس كو سابغهبی آ تا ہے تواس کے لئے اپنے فیصلے پر قائم دہنا محال موما تاہے۔ (۲) ایک معاصب نے ای دیورٹ میں بیعن لوگوں کا براحتزام نقل کیا سے کہیلے انسان كونودمعيادى سلمان بنناميا بيئ بچرود دسرول كى اصلاح كى طروت توم كرنى ميا بيئے -یرایک بہت بڑی غلط فہی ہے۔ اس خیال کے سئے ندشرع میں کوئی بنیا دے اور مزعقل یں ۔ قرآن اورمدمیث سے پی ہمیں ہی معلی ہوتا ہے کہ تو دنیک بنیا اور دومرول کونیکی ک المرون بؤنا سالتدمدا تذمونا بإجبئي الاعقل مي بي بإبتى سيركرس وتست آ ومي بيق منكشف ہواس وقبت سے دہ خودہی متی پرست بننے کی کوششش کرسے اور دوسروں کوہی سن کی طرون دحوت دسے ۔نظا ہر بات سے کہ جب آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ایک ہی مكان مي ربهت بول اورآپ كومعلوم برماست كهاس مكان كواگ لگ كن ب توآب كا فرض بهي نهيين سب كر بود اس سے نكلنے كى كوشىش كريں بلكداپ كانجى يو فرخ سب كد اینے ددسرسے بمبائیوں کوہمی اس آگ سے آگاہ کمسنے اوران کواس مکان سے باہر تكالنے كى بودى بورى كوشعش كرىں بولوگ بيلے فودمعيارى مسلمان بننے كى شرط لنگاتے ہیں ان سے دریا فت کیمیئے کہ کہا ان سے پیش خاکوئی خاص معرالیسی ہے جس رہینے کوّادی اشخصتعلق برواست قائم كرسكت بوكراب وه معيارى مسلمان بن گياس - شايريركهنا مهإلغه نهمو گاكرجس وقت آب سے اندراسنے متعلق بيغلط فہمی ببدا ہوئی كرآپ كامل موکے ہیں۔اسی ونست سے آپ کے ناتع*ں ہوسنے کی ابتدا ہوجاستے گ*ی ادر د دمروں کی پھیل کی کومشعش سے سلتے وی وقعت مسب سسے زیا وہ خیسے موزوں

-69.

رم) د پورٹوں سے سلی ایک اور بات مجھے ناص مطور پر ممثلی ہے۔ وہ ہے کہ ما بجا فیرضروری کمنٹس اور سے مبا انکسارسے کام بیا گیا ہے بیس طرح یہ بات سی خیس کر ابن کا دروائیوں اور سرگرمیوں کو پڑھا چڑھا کر اور مبلے نفے سے بیان کیا جائے اس طرح یہ بات ہی تھیک نہیں ہے کہ انہیں تواہ مخواہ سکیٹر کر اور تحقیر شکل ہی بیش کرنے کی کوشش کی مبائے ہے کچے ہو گو اسے اور جو مور ہاہے اسے بلاکم وکا مست تھیک کرنے کی کوشش کی مبائے۔ انہوں اور وور مروں کا مبائزہ لینے ہیں قطعاکسی کمی بیشی سے کام نہیا مبائزہ لینے ہیں قطعاکسی کمی بیشی سے کام نہیا مبائزہ لینے ہیں قطعاکسی کمی بیشی کے ایک دور مروں اور طلا قہے و دو مرسے لوگوں اور ما اور طلا قہے و دو مرسے لوگوں اور ما آت کی کار دوائیوں آئیس می ہو ہیں آپ کا بیا گئی موجود ہو۔

کا ب اگر کی کور انہوں آت کے ادکان اور محشار کی آفان ہوئی۔

اس کے بعد امران متم ہو اور حشار کی آفان ہوئی۔

همریک اسلامی پاکستان مسردان

## اجلام محكبن شوري

ربتاریخ ۲۰ ایرای صفی او مروز مبعد بعد نما زمشار) مشادئ فازاود كمعانے سے بعدام پرجا مست سے دنتر ہم مہس شوری کا اجالا منعقدم وارس املاس مس حسب ذبل اصحاب تشر کمی بوست ا ۱- امیریما حسنت دمهیرابوالاعلیٰ صیاحب مودودی ) ۷-مولاتا المين أحسن صاحب **اصلاحي-**۳-مولانامسعودعالم مساحب ندوی -م.مولانا محدامماعیل مساحب مدوای-۵۔ غازی محدعبدالجبادمداسعی وہی۔ ۴\_مولوی مکیم محدیمیدالشرمداسب دوژی-٤\_ لمك نعرانشرخال مساحب عزّيز (مديركوثر 8 بود) ۸- مولانا نغیم المحق جراحب بمیرخی-٩ - ميان فغيل محدمه العب رقيم جاحبت ٢ ۱- مبدیمترمین مساسرب مامی (قیم میافعت موبربهاد) اار قامنی حمیدانشرصاحب میالکوٹ ۔ ۱۲-پچەدىمرى محداكبرمىا ىحب مىيالكومش -۱۳ سرولوی محدولتی مما حب حیدداً یا د (دکن)

۱۵-سیدعبدالعزیزمساسب نشرقی-۱۵-سکیم محدخالدمساسب الدآباد-۱۷-سجر محدنشیرمساسب ببیتی-

.

اس اجلاس پی مرکز کی تعمیر اور تعلیم کے مسائل پرخورکیا گیا اور تمام مالات کا جائزہ لینے کے بعد یہ نصبیلہ کیا گیا گہ ابتدائی تعلیم کا کام شروع کرنے کے لئے مالا اس وقت ساز گارتہ ہیں البند اسپر وست المئی تمام توجہ عارمنی تا توی اور اعلی تعلیم کا کام شروع کر دینے پرمرکوز کر دینی جا ہیئے اور اس کے ساتھ ساتھ ابتدائی تعلیمی اسکیم کو شروع کر دینے پرمرکوز کر دینی جا ہیئے اور اس کے ساتھ ساتھ ابتدائی تعلیمی اسکیم کو شروع کر دینے کے ساتھ میں میاوی دینی جا ہیئے۔

#### اجلاس شم اجلاس شم

( تباریخ « ربیما دی الاقدل میمنی این ام را پرین همه دا و برو زم ختر مبیح « بیجه) دیوژبس اوران پرمجسره

یہ ابلاس سب ہوگرام سمبی شروع ہؤا۔ اس ابلاس ہیں سیالکوٹ سرحد، گزرانوالہ، طالہ ہوئی، گرام اس میں سیالکوٹ سرحد، گزرانوالہ، طالہ ہوئی، گرام المرسر، فیروز بور شہروجھا وُنی، داہوں ہم مجلود، ساجر، ہوسٹی ادبور، لدم بیاز، کپور تقلہ کمینتیل دکرنال، سعسار، مشلع شاہ بور اور شلع دائل ہوری دبور شیں ابی باتی تقیل اور ملاتوں کی ربور شیں ابی باتی تقیل میکن وقت کی کہ باتی دبور ٹول کو استماع عام ہیں نہیش کیا مباک باتی دبور ٹول کو استماع عام ہیں نہیش کیا مباک باتی دبور ٹول کو استماع عام ہیں نہیش کیا مباک باتی دورانے باکہ دہ استماع ہے بعد امیری عسد کے سامنے بیش کردی ماہیں۔

ان ديدونوں يرمبروكرستے ہوئے اميرجاعت سف فرايا -

بسااہ قات جے انسان شریحینا سے اللہ کی طرف سے اس نی کورا ہولئ کا است میں فیرکا ہولئ کا است میں انسوں کررہا تھا کہ دقت کی کی اورا پی خوائی صحبت کی وجہسے مجھے اجتماع سے بہلے دبورٹوں کے دیکھ لینے کا موقع نہیں والے اگریموقع مجھ کول میا تا توہبت سی حمیاد توں بریمی نشان لگا دبتا اور فشان ندہ محباد توں کے منعلق ہما بت کردتیا کہ اجتماع میں انہیں مزید معا جاستے لیکن اب میں محسوں کرتا ہوں کہ اس کا موقع مز لمن کہ داجھا ہی بہوا جا سے لیکن اب میں محسوں کرتا ہوں کہ اس کا موقع مز لمن کہ داجھا ہی بہوا ہیں دوروز میں جورب ڈیس بیال بیش ہوئی ہیں ان میں آپ سے منامین کے دامی مالت مبسی کچھ کہ فی الواقع وہ تھی وہی ہی مالیت مسلم کے حکم فی الواقع وہ تھی وہی ہی مالیت مالیت مبسی کچھ کہ فی الواقع وہ تھی وہی ہی مالیت

آگئ ہے۔ تام احجے اور بُرسے پہلوب نقاب ہوگئے ہمارے کادکنوں کامزاج اندازِ فکراور اخلاقی حال بعیسا کچر تھا وہ سب سے ماسے کھل گیا۔ اب جز بعسرہ ہیں کروں گا اور میرسے بعد مولانا ابین آحس صاحب جونفر پر کریں گے اس سے مجھے ام پرسے کہ ادکان جاعت اپنے کمزور پہلوؤں کی طریت توجر فرمائیں گے اور انہیں دور کرنے کی کرمشنش کریں گے۔

(۱) آج میرے پاس بہت سی سکائیس آئی میں کہ مختلف مقامات کی دلور لول میں علماء اور دومسرے گروموں اور جاعتوں ترمنغید میں تنگئی ہے پرنسکا بیس ایک معر تك بالكل بجابس- اختلافات اورمخالفتول كى وجرست طبائع مي جمنجه البه الكابيل ہوجا نا اگریمیری مدتک نظری بات ہے۔لیکن ٹی الواقع پراکیپ کمزودی ہے اوری لوگ<sup>ل</sup> كوكسى لمبندانون تى مقعبد كے سلتے كام كرنا ہوانہ ہيں اسپنے اندرسے اس كم زودى كو دور كرناميا شيئے ميں ينهيں كہتا كر جولوگ وانستگی ميں با نا وانستگی ميں اس وحومت الی الخير كی داه دوک دسیمیں ان سے اس طرز عمل کوآپ سراسیتے یا اُسے مُرام معاسنیے ۔ان کی علمیو کوفلطی کہنے سے نہیں خوددکتا ہول ، نہ آپ کودوکتا ہوں ۔ واقعامت سیے بیان کوجی میں روكنانهي سيابنا أكرنى الواقع مالات كويجيف كمه النقال كابيان منروري مويجهال كسى جماعت کے غلط طروعی تینع پر کرسنے کی واقعی منرورت بائی مبائے وہاں زبان بندکر لیسنے كانشوده كمي ميكسي كونهيس ديتا ينيكن جس جيزكو مي روكنا جا بهتا مول وه صرحت برسبے كه السم کی نخانفتول سے آپ سکے مزاج میں برا فروضگی اور آپ کی زبان میں بختی پریدا ہو اوراس سے بواب میں دوسری طرف سے بات اور پڑسے ۔ بی بھیریں ختنگ موجب بموتى مي اس ك علاوه بمارسد اركان كواس بات كالمبي لحاظ دكمنا چاسية كرباري جاحت

یں جولوگ شر یک ہیں وہ مختلعت گروہوں سے کل کر آستے ہیں اور است کک ان کی عقيةمين اور دلحيسيبيان كجيرنه كجيراسيندمالق كردمجول اوران كي تخصيتول سكيرما تدوالسته ہیں اس ما است ہیں اگر ایک طبیعے سے لوگ دومسرے طبیعے والوں پرکوئی چوسٹ کریں سمے توصرت ببئ نهيس كداس طبق يركونى احجا اثريشيك كالمكداس سع برحى اندليثرست كداس طبغہ سے آئے ہوستے ہولوگ ہماری جاعدت میں موجود ہیں ان سے دلوں میں ہمی ناداحتگی بدا ہوگی ۔ آب تے ما منے بی السّٰدعلیہ وسلم کے عہد کی مثالیں موج وہیں کہ انسادین اسلام تبول كرفي كے بعد يمي كچير ترت تك آوس اور فرتر ي كيراني عداونوں كے آثار موجود تنے اورہیودی فتنہ پروازلسااوقات ان مداوتوں کی یاد تاڑہ کرسکے فتر بریاکردیا کرسنے تے۔ ان مثانوں سے مبتی لے کرآپ لوگوں کو ائی تنقیدوں او ٹشکا یتون میں بہت زیا دہ احتياط ست كام ليناجا ميئ كروي عبيتين فوداً بكى ابنى جاعت بين ميزك كركوئى فتنز بريا زكردين ـ

منسے مانے سے بے نہیں مکتاء نرآپ کی مخیدیت مندی اسے اس نفسان سے بچامکتی ہے بواس نے خود اسنے استرام کومپنجایا ہے ۔اسی طرح آپ شکایت کرنے ہیں کیعن شخاص اورجاعتوں پر تنقید میں تم تی گئے ہے اس خی کو میں مجابس ندنہیں کرتا البکن اس سے سائداً آپ کریمی پرسوسینا جا ہیئے کہ جن چیزول کی شکامیت گائی ہے کیا وہ واقعی نہیں ہیں؟ اگروه واتعی بی توکیا وه معنرات جنبوں سنے اس دعوبیّ می دا ه بی دکا وہیں ڈاسلنے کی نوششش کی دره اسینے اس طرزعل میں واقعی بی بجانب ہیں ؟ اورا گروہ حق بجانب ہمیں بیں تو پھر رہتنی توم رآپ دنیا سے ان کا احترام کرانے پرصرت کرستے ہیں براستے خواس سے آدمی ہی تومبراس کوشنش پرمسرت کریں کروہ تصنرات اپنی اس دوش کو بدلیں جہا ل ایک طرون حق موا در و دسری طرون بڑی بڑی تھیںتیں ہوں وہاں اگر آپ کا دائے صیتو كى طرون زياده كمعينية است توبيرا كيب المرئ طرناك حالت سيحس سيراك كي ابني شريري كومدر ينجين كالديشه ب - ايس يحمد لمان كوسب سي ميلي من فكرم و في ما ميت وہ یہ ہے کہ اس کے اندوش کی محبت ساری محبتوں برفالب بومائے اورکوئی عقیدت اس سے دل میں البی باقی نر رسے ہوکسی وقعت بھتی کی عقیدمت سے مقاسیے ہیں آ کھڑی ہو-بہاں یک اس دیوب نیرکاتعلق ہے <u>مجھے یہ کا ل</u> بقین ہے کہس کی مخالفت اس کوسلنے یں کامیاب بہیں ہوسکتی بلکہ جواس کو نقصال بہنجائے کی سعی کرسے گا وہ تو دنقصہ ان المعلية كاراس منتة بن بوكي كمهدما مول وه اس بنا پرنهين كعبدر يا بول كسى برسس سے بڑے ہے آ دمی کی مخالفت سے مبی مجھے اس کام سے بربا دم دمیا سنے کا اندلیٹہ سہے ميرى غرض قوصرون يرسب كرايب طرون آپ نوداني حق پرستى كواليبى عقيد تول سيے زہر سے بچاسنے کی فکر کریں جومٹالغنت سی سے با دہودکسی کے ساتھ لگی دستی ہیں اور و وسری

طرن نودان صنرات کومی جن سے آپ محتیدت ومحبّت دیکھتے ہیں مناع الخیر بننے کے کہے نتائج سے بچنے کامشورہ دیں۔

(۲) پی سف امی میں مینے کی طرون اشارہ کیا ہے اس کا ایک افسوس ناک نبوست اہی اہم مجھ کو ایک تجریب ٹرکا بہت کی مودمت ہیں طاسہے ۔ آپ کو یا دہوگا کہ کل ہیں ستے ائشتراكيوں سے ساتھ نعین علماری موافقست پراسینے دلی دیجے کا اظہاد کرستے ہوستے ان بُرِسے نتا بچے کا ذکرکیا تھا مج*ودوی ترکس*ستان میں اٹستراکی مبلغین سےے مساتھ ملمہار کی موافقت سے ندمرون علماء کے حق میں ملکہ خود اسلام کے حق میں رونا ہوئے ۔ آج ميرى اس تعريركا تواله دسيتے ہوستے مجدسے شكايت كگئى سبے كدا يک طرون توجم علماء پرسخست تنعتید کرنے سے لوگوں کو دوکتے ہوا ور دومری طرمت بنو دالیتی نعتید کریتے ہو۔اسی شم کی باہم ہیں جی کی بنا پر ہمیں بمجستا موں کہ آپ ہیں سے بعیض لوگ بھی کی مخیلات سے کچے بڑھ کردمبال کی معیدمت میں مبتلاہی ۔ میں آپ کوٹا بہت شدہ وا فعانت منار ہا مول کرانشراکی کادکسوں سے ساتھ دوسی ترکسسنان سے علما دیے ابتدائر ہوتعا ون کیا تھا اس کاخمیازه کس بری طرح سے انہوں نے معمکت اور اس سے نتیجے بیرکس طرح اسوا م اس مردمن سنے بیخ و بُن سنے اکھاڑ بعیبنکاگیا جوبارہ سوہ بن تک قبرُ اسلام بی رہی تھی۔ اس سے سانزمی آپ سے سامنے بہمی واقعات بی پیش کردیا ہوں کہ بعض ا<u>م پرخامے</u> ذمه دادعلمارمندومسننان می کس طرح اس فلطی کا اعاده کردسیے بیں۔ آپ میری 1 ن د وفول باقول بیں سے کسی کی مجی تردید نہیں کرستے اور نہیں کرسکتے ، لیکن مجراکب کو شکابہت ان معنرات سے مہیں ہے جواسلام سے لئے اپنی نا دانی سے بی خطرہ پریدا كردسيديس لمكرآسب كوالتي ثشكايهت استخعص سے سيرجواس نا وانی پران كوتبروادكه نے کی کوسٹنٹ کرد اسے اس کے منی ہے ہیں کہ اسلام کی جڑوں پڑی شریل جاسنے سے آپ کو
اتی تکلیعت نہیں ہوتی جتنی ابنی مختیدت سے تجول کوٹھیں لگنے سے ہوتی ہے ۔ اِنَّ اِللّٰهِ
وَ اِنَّ اِللّٰهِ وَاجِعُوْنَ ۔ اگر ہے آپ کی حالت سے توکس نے آپ کومشورہ دیا کہ آپ
ہمادی اس جاعت بیں تشریعت فاہیں ؟ یہ جاعت توبی ہاس اصول پر ہے کہ سب
عقید توں کوختم کر کے صرف ایک خدا اور اس کے درسول اور اس سے دین کی مختیہ باتی دکھی جاسے اور اس کے دبداگر کوئی عقیدت ہم تو وہ اس اصلی عقیدت کے تابع
ہونی چاہئے ذکہ اس کے تیمقابل بن سکتی ہیں تو آپ کا مقام ہماری جاحت کے المد
نہیں بلکہ اس کے باہر ہے۔

(۳) میں سے آپ کی کا در وائیوں کی رابی دائوں میں تعلیم بالغال کا فرکر بہت کم منا۔ میری مجدین بهیں آتا کہیں اس کی ایمیت آپ پکس طرح وامنے کروں اول تومیرے یاس کوئی زورنہیں ہے اور اگر زور مربعی توبدکام الیسانہیں ہے کہ برورکس سے لیا مباسیے۔ یہ توایک دمنیا کا دا نہ ندیمست ہے اور صرون اسی ط*رح بیہوسکتی ہے ک*ہ آپ نوداس کی *دِر*ی اہمیست کومحسو*س کریں اور*اسینے د بی مبذ سیے سے ساتھ اسے کہتے کی کوشش کریں۔ اس کی معلمتوں اور فائدوں کا ذکریئی اس سے پہلے کرمیکا ہوں ۔ اس کی منرودت ہی تیں سنے آپ سے سامنے واضح کردی ہے۔ اب آپ ہیں سے جو لوگ تعلیم یا فتربی*س وه اس طرح سوچها مشروع کرین ک*ه انهول سفراپرتاکتنیا و تست ا ور ابى دماعى قابليتون اورمبمانى قرتون كاكتنام عتداسني ننس كى يرورش بس نسكار كعاب ا در کتنا منداکے کام کے لئے دیا ہے اس کا حساب نگاکراکر آپ دیکیس مے قرمباری ، کا آپ پرمنکشعن بوجاستے کا کہ آپ نے مہب سے کم حقر منداکو دسے دکھاہے ما لاتک

عقیده آپ کایر سے کرسب کچداس کا ہے۔ اس سے بعد آگر واقعی آپ کا ول س بات پرآما دہ ہوکر خد اکا تی بھی کچھ اواکر نا جا ہیئے تو اس کا حق اواکرسنے کی مسیے کم معودت یہ ہے کہ اس سے جو بندیسے فقلت اور جہالت اور اخلا تی بہتی ہیں پڑے ہوستے ہیں ان کو مرد معار سفے سے سلئے آپ اسپنے وقت کا ایک تھتہ مستقل طور مروقعت کر دیں۔

ٔ (ہم) نعیق لوگوں سنے اس خیال کا اظہاد کیا سے کہ بھا دسیص کمکے کو کھیں اعوام کے سلے شکل ہے بیخیال میچے نہیں ہے۔ آپ کومعلوم ہے کہ اس دین کوابتدا ہیں عرب كے صحرانشین بدور سنے اور انبیر ہو لوگوں سنے تحجعا تقا ہوکسی کتاب كالملم نر رکھتے ستھے اتہوں سنے اس کوصرفٹ سمجھا ہی نہیں ملکہ وہ اس کی گہرائیوں کاس بیں ا ترسکتے اور ال سے جن لوگوں نے اس کی تعلیم حاصل کی وہ دنیا سے معلم مِن کر درسے۔ مجريرشبرآپ كوكيبيے ہوتا ہے كرآج مهندومسنتان سكے كسيان اودمزوور اور عام باستندے اسے متعجد سکیں ہے ؟ میرا تجربہ تویہ سے کہ جن لوگوں نے کت بی علوم فیصے ہیں ان سکے دماغوں میں تومنرور البیے بیچ پڑھا تے ہیں بھن کی وجرسے اس دین کی سيدحى ساوى باتين بيمي ان سے اندراترنی شنجل موتی ہيں اور اسی وجرسے ان کو سمجھائے کے سلتے ہیں لبی پوڑی علمی جنیں کرنی ٹرتی ہیں البکن عامة الناس جن کے وماغ ایک بڑی مدتک اپی نظری مااست پربیں اس وین کوبڑی آسا فی سے مجد ليتة بي البشر ليكهمجعا سنے والا عام فهم إنداز بيان اخذ باركرسے اور اس كى اپنى زندگی اس بات کی شهادت دسے که وه جن چیرون کوپیش کرد باسب فی الواقع وه خود معی ان برایان رکعنا سے عوام کو آپ کی بات محصفیں اگرکوئی الجھن بین آسکتی ہے

توره صرون دو وجوه سيم بيش آسكتى ہے۔ ايک يدكر آپ ان سے سامنے اس طرح كى بائيں كريں ہيں ہى كى اللہ كے سامنے اس طرح كى بائيں كريں ہيں ہى عربی مدرسے كے طالب علم باكسى كالجے كے لڑكول كے سامنے كى بائى بين كي الدي بين كي وادر كريں - الى دونا ميول كى بائى بين كي وادر كريں - الى دونا ميول سے آگر آپ كى تبليغ باك بومبائے تو آپ د كيموليں ملے كہ عوام اس دين كوس طرح اس نى تو اب كوس طرح اس نى تو اب كوس طرح اس نى تو اب كوس اللہ سے بين كوس اللہ سے بين كوس اللہ سے بينے تو اب

رد) بعض لوگول سفة شكايت كيسبے كرجب بم عام نوگول بي اصلاح وتبليغ ك كوست ش كريست بي توكوني فتندير وارشخس المدكركبر ديياسي كربرلوك وإبي بي اوراس کے بعدکوئی بھاری یات سفنے پر آما وہ نہیں ہوتا۔ بیشکا بیت مجن مصرات نے پیش کی ہے وہ غالبًا اس چیز کوانی راہ میں بڑی رکادٹ محدر ہے ہیں مالانکہ أكراس لغظ دما بي كي تاريخ اور بردبيكن رسيس كساس بفكن رسي كومجعولها جاست جىسے يرلغظ پريدا بؤاسے توبرى آسانى سے اس كا تورمعلوم كيا ماسكتا ہے -درامس البسوي معدى مي كجيرسياس امباب سيعصرا ورتركى كىمسلمان اودم تدومتان كى غيرسلم مكومت نے ان اصلاح تحريحوں كوچوم ندومستنان اورعرب بس ائتمي تعين فيطف کے لئے بات وائی کا لفظ ایجا دکیا بختا پروسگینڈا سے کا دگرنسخول میں سے ایک بسیسے کہ جس كرده كو آپ ذك بينها نامها بي است ببيل ايك نام ديجية اورتمام برائيان جواس كى طرن نسوب كرنام إستة بول ان مب يحقى اس خام نام يس پيدا كرديجية - پهر اس نام کا انزا اشتهادکیجئے کرجہاں وہ تام لیاگیا اور فوڈ اسٹنے والوں سے ساسنے ال سادی برائیوں کی تعسویر آ میاسف مجا بسنے اس نام کے مسائفر والعِشتر کردی ہیں۔ اس طرح لمبى يجذى تقريرون اودتحريمون كى كوئى منرورت باقى نبيس رتبى بلكدان سب كى مجكم

صرف ایک لفظ زبال سے شکال دینے سے کام جل جا تاہے۔ موجودہ زما سے میں مختلف جماعتوں نے اپنے پروپگینڈا کے سے اس طریقے کواستعمال کیا ہے۔ مملّہ ڈوڈی د جست لیسند، بورژ و اور اسی طرح سے دومسرسے العاظ اسی غرض سے سلتے ومنع سکتے گئے ہیں اوران سے خوب کام لیاگیا۔ ہے۔الیساسی ایک بہتھیادلفظ و إبی بھی ہے جے ابتدای*ں بعض خودغرض مکومتوں سنے سیاسی مغ*ا مسد کے سلنے ایجا وکیا او**ر کھیرسلمانوں** سے ان تمام گردہوں نے اس سے فائدہ اٹھا ٹائشر*وع کر*دیا ہو**عوام می**کسی سے کی دین برداری بیدا برنے کوائی دنیوی اغراض سے سلئے نقعمان دہ مجیستے ہیں ۔اب اس کا علع یرنهیں سے کرآپ اینے ویا نی بوسنے کی تروید کرستے میری اور مزیمی ورمت سے كرجهال آپ سكے خلات يرمهميا داستعال كميا جاسئے وہاں سے آپ فمكسنت كعا كرىپىديائ اختياركرىي، ملكراس كاعلاج صرف برسى كرآپ بيرسع مريدسع ا بکیمسلمان می زندگی لبسرگرتے میں اورخلق منداکو توحیدخانص اور قرآن ومنت کے انباع کی دعوت ویتے دہیں اور جولوگ آپ کووبا نی کہتے ہیں ان کو محبور ویں کہ دہ اس نام کی تسبیح پڑھنے رہیں اس کانتیجہ بالا نٹریہ ہر گاکر رفتہ رفتہ آب کے طرزعل ادر ان لوگوں سکے اشتہارِ وا بمیت سے بِ نمِن کرلفظ دیا ہی میں ایک ا درمنی پیدا مومائیں کے اور وہ برکہ وہائی اسے کیتے ہیں جوسیدمی مرادی کمان کی ی زندگی مبسرکرتا ہو کسی سے جمگرا ا ودمجٹ ومنا ظرہ نہرتا ہو، یاکیزہ امٰلاق اودنهك معاطات دكمتنامو، اورعغيدة توحيداوداتباع قراك ومنستكي دجوت دتیا ہو۔اس کے بن سخت فی الواقع ابنی جیزدن کا طالب ہوگا ہوآب سکے ہاں استے ملتی ہیں اس کو تو و ہابیت کا نام آپ کی المرون آ نے سے دوسکے گانہیں

بلکہ اُلٹ آپ کی طرون کھینیچے گا اور وہ زمین میں 'وہابیوں'' ہی کو ڈھونڈ تا بھرسے گا۔ رہے وہ لوگ جو بجائے نوواسٹام ہی کواس کی تقیقی مودیت میں بسندنہیں کرتے تو وہ منرود آپ سے وور بھاگیں ہے ، لیکن آپ کوانسوس نزکرنا جا ہیئے اگر البیے حق سے بھرے ہوئے لوگ آپ سے وور بھاگیں۔

### تجادبنه

اس کے بدر تھا ویز پیش ہوئیں ہو مختلفت جا محق اور ادکان کی المت سے آئی تھیں۔ امیر جا حت سے تو دہر تجویز کو پڑھ کرسنایا اس کے بدر خفقہ الغاظیم اس کے متعلق اپنی داستے کا اظہار کیا اور مجوزین کو موقع دیا کہ اگر وہ ان کے جو اب سے طمئن نہوں تو اپنی تجویز کے متعلق خود اپنا نقطہ نظر پیش کریں لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی سی فرد اپنا نقطہ نظر پیش کریں لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی سی فرد درج کی جا تا مضرورت محسوں نہیں کی۔ فیل بی تم اویز کا خلا معرفہ روار درج کی جا تا سے ادر ہر تجویز کے بعرض رائے کا اظہار امیر جا عست نے کیا وہ بی سائق سائق درج سے۔

درسگاه كاقبام

مجوز تعلیمی درسگاه کاملدی سے مبلدی اجراکیامات ماکرمگالا کی ومرسے سنقل عادات نربن کمتی ہوں توما دمنی عادات ہی بناکرکا انروع کر دیا ما سئے۔

اميرجاعت

دات مجلی توری میں اس پرخود کیا گیاہے۔ بچ تحتہ حادی ثانوی اور
اعلیٰ تعلیم کی سیلنے زیادہ عمادات کی مزودت بہیں ہے اور موجدہ عمادات
ہی مقود سے تغیر اور اصلافے سے اس سے بلنے کانی ہوسکتی بیں اس سے
معمد کیا گیاہے کہ اس کام کوملدی سے مبلدی مشروع کر دیا ہوائے۔ دب
ابتدائی تعلیم قواس کی تباری کی مباتی دہے گی ۔ دبین شایداس سے شروع
کرسف میں ابھی و برسے گی ۔ عارضی عمارات بناسف میں ہو دقیقی ہیں
وہ باتمانی دور نہیں کی مباسکتیں۔

تربيب كاه كاقيام

تعلیم یافتدادکان مجاحست کے سئے ایک تربتیت گاہ کا انتظام کیا

ماست

اميرجماعت

حبی ثانوی اوراعظے تعلیم کا انتظام اب بم مشروع کرنے والے ہیں اس کے پردگرام میں تربیّت کا مہی شامل ہے۔ مدرسین ومبلغین کی تربیّیت

ائم مسام داود دیباتی پرائمری مدارس سے سنتے مدیرین اور دیبا پس کام کرسنے واسے مبتین کا انتظام کیا میاستے۔

اميرجماعيت

حبهال مكسنفس منرورت كاتعلق سيرحس كالظهاد آب كي استجويز

مسير بور باسب ،اس كوبهارى نافوى اورا على تعليم وراكردسس كى ليكن ب السائحسوس كرتابول كراس تجريز كي يجي كيداس طوروشغب كراثرات بی کام کردسه بین جو" انگرساجد کی ٹرفینگ «اورمبلغین کی تیاری، ا ور مرسین دبنیات کی تربیت اوراسی م کے دوسرسے عنوا ناست پر چھلے چندسال سے بریا ہے۔ ہارے ملک میں ایک ایجعا خاصا کروہ اسبیے لوگول كانجى يا باجا تا سيرجواصلاح احوال كي صنروديت كالحسياس توديكينت ہیں گرانی بھیرست نہیں رکھنے کہ اموال کی ا**مل ٹرانی ک**ی پھیلیں اورانہیں درست کرسنے کی بچیج ندا بریماوم کسکیں - یہ **اوک**سطی طور پریمیندخرا ہوں کو د مکیر کر تھے ہیں کہ بس ہی اصل ہما دیاں ہیں اور ان کے علاج سکے لئے چندست تسخ تجویز کرے ان کا اشتہار دینا نٹروع کر دیتے ہیں بھرجب كجه مدت تك براشتهادات نصابي گونجة رشيت بين تودما غول يران كاكجه إبسانستط بوما تاسب كرجبال كسى نے اصلاح ابوال كا تصوّر کیا اور\_بےساختران کی زبان پر ان*گرمساجد کی ٹریننگ* اور میتغین کی تبادی " اور اسیم کید دوسرے فقرسے ماری بونے مگتے ہیں۔ تجھے اندليثيه سي كراثنا يراكب حصرات بمي وقدت سكے ان عليتے ہوسے اشتہارات ے مناثر ہوگئے ہیں۔ اگراہیا ہے تو ذہن کو" اشتہاد پروف " بنانے ک كيشش كيجة بويية تومهى كرآ فرائم مساح كس لنة نياد كشه جائيں جكيا آیپ کا گمان سیے کەسىجدوں برنالائین پیش نیا زوں کا قبعتہ صرفت اس دیمبر ے ہے۔ کہ و کق ا مام نہیں سلتے ور نز اگرا سیمے امامول کی فراہمی کا انتظام

بموببائة تومرا دسب ملك كمسجدين إنقول إنقران كولين كى اودديكيت د کمیعتے ہرسجسلم موسائٹی کا دمٹرکٹ بؤا دل بن جاسے کی ؟ آگر بات صرف اتنی ی موتی تومیر درونا کاسب کانتنا دلیکن اصل حقیقت بیرسب که نالائق امام مسجدوں میں خود مہیں آستے ہیں بلکمسلمان ان کولاستے ہیں سلمانوں کو درامس وہ نوک مطلوب ی نہیں ہیں ہوبستیوں میں ان سے واقعی المم بن كرديس اورمسجدول كواميامى زندكى كام كزبناكر ركعيس-ان كانكرا بؤا مذاق ان کی دینی ہے حسی ، ان کی اخلاقی میتی ، ان کا دنیا میں استغراق اور ضلاکے رانخدان کامنا فقائزدویرصرت *اسیے*امام نیسندکرتاسیے جولبنیوں سے پیشہ ور کمبینوں می المرح لیک تسم کے میمکین "بن کران کی سجدول میں ربیں اور ان کی دی ہوئی روٹریاں کھاکر پیش نمازی کا کام بس اس طرح انجام دیا کریں حیں طرح وہ ان سے لینا جا سہتے ہیں یس خرا نی برنہیں ہے کہ جسم (بعنی سلم مومائی) زندہ سے محرکسی ما دشہسے اس سے ول (بعنی مسجد) پرجرد دسکون طادی موکمیاسید کلکتفیلی خرابی برسیدکرجیم نو د مندرا بوكياب إدراس في بالأخردل كالمنداكرك حيوراب -اب اگر آپ سے پیش نظریہ ہے کہ میسیے تنخواہ دار ا مام دخطیب پر گڑی ہوئی موسائٹی مانگئی ہے و لیسے ہی آپ تیادکرنا نش*روع کر*دیں ادرجهان جہاں سیے ان کی مانگ آسے وہاں نان ونفعہ کا سعا مسلہ طے کرسے ان کوہیج دیا کریں تواس پیشندامامست مکا سکھانا اور اس کے سنے کچہ اہل موفر کو تیار کرنا ہادسے سب کا کام نہیں ہے۔

ادراگر آپ ده تعقیقی امام بنا ناجا ہے ہیں جوابیک زندہ سلم ہوسائی موجود نرہواس کے سئے کو درکار ہونے ہیں توجب وہ زندہ سوسائی موجود نرہواس کے سئے امام تباد کرنا ایسا ہے جیسے دولہا کو تباد کرنیا جاستے درانخالیکہ دلہن اہمی بطن ما در میں ہمی مزآئی ہو ہم اپنی درس گاہ ہیں جن لوگول کو تباد کریں گے ان کا اصل کام ایک زندہ سلم سوسائی کو پیدا کرنا ہوگا، تبارکریں گے ان کا اصل کام ایک زندہ سلم سوسائی وجود میں آتی جائے گا، کہم جیم جیسے بان کی دعوت سے ایسی سوسائی وجود میں آتی جائے گا، مہم در میں داعی نظری طور پر اس کے لیڈر (امام ) جنتے جائیں گے اور جن سے دیری داخل کی دور جن کے اور جن سے دینی ، اخلاتی اور اجتماعی اور سیاسی چیشوایہی لوگ قراد سیاسی پیشوایہی لوگ قراد میں مائیں گے۔

اسی ہی کچو فلط فہی مدر مین کی تیاری کے معاطرین ہی آپ کو ہوئی ہے۔ واقعہ بینہ ہیں سے کہ لوگ تقیقی اسلامی تعلیم کی وائم شد ہیں اور کی صرف مدر مین کی ہے ، المکہ اصل مصیبت بر ہے کہ لوگوں کے اندر تقیقی اسلامی تعلیم کی طلب ہی نہیں ہے۔ وہ صحیح نیز کی طلب کے اندر تقیقی اسلامی تعلیم کی طلب ہی نہیں ہے۔ وہ صحیح نیز کی طلب کی تعلیم کر دور کھتے ہیں اگر اسی کو اجرت پر فراہم کرنے کے سلے آپ تعلیمی مزدور تیاد کرنا جا ہے ہیں تو بیر فدر مست انجام دینا ہما داکام نہیں ہے اور اگر آپ کے بیش نظر دہ معلم تیاد کرنا ہا ہے ہیں تو بیر فدر مست انجام دینا ہما داکام نہیں ہے اور اگر آپ کے بیش نظر دہ معلمان آپ نے دو اسلامی نقطہ نظر کے مطابات آپ ندہ مسلوں کو ڈھمال سکتے ہوں تو اس مبنس کی فراہمی کا انتظام کرنے سے کہلے منڈی میں اصلی مانگ پیدا کیجئے۔ اسی طرح مبلی بی کی تیادی کا تھو

ہی فالبًا آپ کے ذہن ہیں واضح نہیں ہے۔ کیا آپ ہر ہاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تبلیغ کافن اس سے مسکھایا جائے کہ طلب کی منتقبہ ہوں کو جن ترکار ہیں وہ بہاں سے فراہم کئے کو جن تہماں سے فراہم کئے جائیں ہاگئے آپ کا مقصد نہیں ہے تو مبلغین کی تیا دی کے سلئے ایک مستقل بجویز کی کیا منرورت ہے ہادی درسگاہ ہیں جو تعلیم لوگوں کو دی جائے گی اور جودی روح ان کے اندر ٹیے وکئی جائے گی وہ اس خرمن کری جائے گی اور جودی روح ان کے اندر ٹیے وکئی جائے گی وہ اس خرمن انہا ہے کہ اندر ٹیے وکئی جائے گی وہ اس خرمن انہا ہوں کا تی ہوگی کہ یہ لوگ جہاں ہی رہیں اور جو کا م ہمی کریں اپنے انعمال کا نی ہوگی کہ یہ لوگ جہاں ہی رہیں اور جو کا م ہمی کریں اپنے انعمال سے ، اپنی گفتار سے ، اپنی دفتار سے ، اپنی دو سے ، اپنی دفتار سے ، اپنی دفتار سے ، اپنی دو ،

ار کان ائی اور اسینے بچوں کی شادیاں صرفت دیندار لاکی یالاے

سے کریں۔ امیرجماعت

یہ ایسی چرنہ بی ہے جہے تجویزی حیث بیت سے پیش کیا جائے ہے تو معنی دین شعور بہدا ہوجائے کا لازمہ اور اس کا فطری بی سے مسی آدی میں ہی بیشعور بہدا ہوجائے گا وہ لاز گا دبن سے بھرسے ہوئے اور اخلاتی میں بین میں بیشعور بہدا ہوجائے گا وہ لاز گا دبن سے بھرسے ہوئے اور اخلاتی حیث بیت سے گرسے ہوئے لوگوں کوشا دی بہاہ سکے تعلق سے سکے ورکنا در در تنا در بہا ہے ہے ہے ہے ہے ہے کہ کا دعویٰ کرتا ہے گا۔ اور اگر کوئی شخص البسا میں جودینی شعور در کھنے کا دعویٰ کرتا ہے گرشا دی بیاہ سے سے جودیٰ شعور در کھنے کا دعویٰ کرتا ہے گرشا دی بیاہ سے سے دین و

اخلاق كو دنكيمنے كے بجائے مال و دولىت اور دنيوى و مبابست كا لحاظ كرتا ہے تواس کا دعویٰ یا تو فریب ہے یا بھرایک علط نہی ہے بجواسے ایی نسیست ہوگئ ہے۔ اسپیے لوگ اگرخدانخواسسننہ ہماری جاعبت میں باست مائين توالهين منرور مطلع كردينا مياسية كدائب سك سنة بيهال كونى مركزنهي سي كيونكداك كي بيركن اس بات كايندوني سب كداك کے اندر شعور کی کمی ہے ، اور آپ کامعیار قدر وقیمیت انجی کک دنیا پرستانه ی ہے بس جو چیز بجائے نود دین ص کی مقیاس ہے اسے بهال ایک تجویز کی شکل میں پیش کرنا اور کھرایک جاعتی فیصلے کی معورت یں نا نذکرنا میرسد نزدیک بانکل ایسا سے جلیے کل بم ایٹے اختماع يں برتجويزيا*س كريں كرسب اد كان جاعت نا زيْرِ ميں بحب طرح تم إمكا*ليا جاعیت کے دینی شعورسے برتو بع رکھتے ہیں کہ وہ بخود اسینے احسامس ذمن کی بنا پرنماز پڑمیں گے نہ کہی جماعتی تجویز کی بنا پر اسی طرح ہم ان سے برہمی ت توقع رکھتے ہیں کران کے نز دیک شمنر داریوں اور دومتیوں اور تمام نعلقات میں دینداری دہلکہ اخلاق كالحاظ دوبسرست مسب لمحوظات يمقدم بوگا-حسماني مشقت كى تربيت برركن كوجهمانى مشقتين مرداشت كرسن كانوكر بنان كصلة ضروری برایات دیمبانی*ں*-اميرجماعت

أكراس كانشايه بي كرم عن يس پريدادر ورزش كا انتظام كيا

مباستے اودفنول سسبیگری سکھلنے سے لئے اکعا ڈسسے قائم کئے جاہیں تویہ بارسے طربق کادسے بالکل خلاف ہے ادراگراس سے مقعسودیر ہے کہ لوگوں کو مستوعی طور برکھیر جناکشی کے طریقتے استنیار کرنے کا حکم دیا بائے تویہ ایک فعنول باست سے ۔ اس اصوبی مقیقست کوامچی *طرح تج*م لیمے کہ زندگی میں بے شمار چیزی ایسی میں جن کی منرورت پیش آتی ہے نیکن *اگر*ان میں سے ہرا یک کوئے کرمقعسود بالذامت بنایا مباسئے اور : ایک ایک کے سلتے نوگوں کو اکسا کرمید امیدا انتظامات کئے میائیس تو اس طرح نه صرصت برکوشنشین تشریومائیں گی، ملکہ نی الواقع ان سیشمار حچوسٹے بچوسٹے مقاصدسے یم کسی معصدیے مسائنہ لوگوں کی د ل جپی اور والبنتگي زياده ديرتك قائم مزره مسك مى برمكس اس سمے اگر لوگون كى نظرى كسى ايك لبندنعسب العين برجا دى مائيس اوراس كاعشق لوكول کے دلوں میں بھڑ کا دیا جائے تو پھر لوگ ہر آس چیز سے ساتے کام کرنے ۔ لگیں سے حس کی اس نعسب العین سے سلئے ان کومنرورست جمسوس ہوگی اددمختلعت كامول ستحسلتے ان كو الگب الگب اكسياسنے كى كوئى صزودت ن درسے گی مونعسی العبین اس وقشت ہم نے بندگاین مندا سکے سما حف بیش کیاسے اور جس کی کشش سے آپ لوگ میح کر آئے ہیں میں ماری كرسشش اسى كاعشق اسنے دلول میں اور دوسرے لوگول سے دلول میں بوا کانے رصرون کردیجئے بھراگراس کے سے جمانی توست بہم پہایا نے كى صنرورى محسوس بوگى تواس كانتظام اينے وقت برينو دىخود بوگا - اكر

دہ جفاکشی کا طالب بڑگا تونا ذوں سے پالے موسے لوگ آپ سے آپ اس مے مشق میں شفتیں سینے لگیں مے ۔ اور اگرکسی منعت کے اجراء یاکسی ن كي سيل كامطالبركيا وكولك ولي شوق كي سائتداس كي طرون دوڑیں گے ۔ ان میں سے سی کام کے لئے می کمی مستقل تحریک کی ماجت بیش دا کے گا بکر کیب کا ارتقاد فطری طور پر سرمیلے بی ای منروریات آپ برٹودی وامنے ہمی کر دسے گا ۔اورٹودی آپ کوجیود کرسے انہیں بوراہی کرنے گالیکن اگریم کسی جیز کا وقت آئے سے بیلے اتحریک سے اندراس کی مانگ پیدام وسنے اور اس کی صرودت کا احساس انعمرسنے سے بيليم صنوعى طوديهاس سے لئے تحركيب كريں گے تونتيجداس سے مواكيمد ن موگاکرمکم ایک کام شروع کیا جاستے **کا دیجنڈ ڈنو**ل تک اسے نیم <sup>د</sup>لی اور بدد بی کے مائے کیا جاتا رہے گا اور کھروفت دفت وہ قیم ہوجا سے گا۔ خرىداران كتنب كى فهرست

ہندوستان کے تمام اطراف ہیں تحریک کا شاعت کے لئے
ترجان اود کمتہ جا عمت کے ترجم ول سے ان وگول کی مثلی مار فہرسیں
بائی ماہیں جن تک لٹر بجر بہنچ جبکا ہے اور کھر بہر مقام کی جاعت کو اس
کے مثلے کی یا اس باس کے اضلاع کی فہرست بہنچا نے کا انتظام کی ماسے ماسے۔

اميرجماعت

ایک عمرہ سے میں خود اس صرورمت کومحسوس کردیا ہوں کی سکتے

ا در ترجان کا امشاف اتناکم ہے کہ اس پرنہ سنت بنانے کا بارنہیں ڈالا حاسکتا ۔اگر ادکان جا عمت ہیں سے دو تمین صغرات بینددوذ کے لئے پہاں معمرجا ہیں تو یہ صنرودت باسانی بیری ہوسکتی سے ۔

نوسٹ۔ :- اس ایل پرمپند اصحاب سنے آپی مندمات بیش کیں ہون میں سے دومساحبوں کو بہاں دوک دیاگیا۔

د درسری زبانون می ترجمه

لٹریجرکا انگریزی اور دوسری ملی زبالوں میں ترجمہر ہونا جا ہیئے۔ نیز ترجمان کا ایک محقتہ یا ایک منتقل درسالہ انگریزی میں نکالا جاسئے۔ امیرجماعیت

بالاشبریرضرودت ایم ہے گرانگریزی زبان کے لئے اب نک ہیں کوئی توزوں اُدی نہیں طاسے ۔ دوسری زبانوں کے لئے کچھ نرکچھا تنظام مور باسبے میں کی کیفتیت آپ کوفتیم جاعمت کی رپورٹ سے معلوم ہو مکی ہے۔

خواتین اور بچول کیلئے اسان لٹر بچرکی تیاری عور توں اور بچوں کے سنتے آسان لٹر بچر تیارکیا جائے۔

اميرجماعت

بہان تک بچوں کے لٹریچرکا تعلق ہے یہضرورت ایک بڑی مد تک ہمادسے ابتدائی تعلیم کے نصاب سے بیدی موجاسے گی ۔ البنتر عور توں کا موال خاص ابمتیت دکھتا ہے اوداس کے سلے ہمیں مودوں می کا تعاون مماصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ادکانِ جاعت کوخاص طور ہ پراس طرف توہر کرنی چاہیئے کہ خود اسنے خاندان کی خوانین کوہم خیال بنائیں۔ انشا دالتدان ہی ہیں سے کچھ اس قابلتیت کی خوانین مکل آئیس گی جوائی ہم جنسوں ہیں اس دعوت کو پھی پانے ہے سے مغید کام کر مکیں گا۔ صیحے اسلامی تاریخ کی نزنیب ۔

اميرجماعت

یه مماری مجلس تحقیقات علمیه (Academy) کے بردگرام میں شائل سے جیے اپنی درسگاہ کی اسکیم کونشروع کرنے کے بعد ہانشارلند مم عملی مامر بہنائیں کے۔

عوام اورغیرسلہ ولکیلئے آسان لٹریچر عوام اورغیرسلموں میں اضاعت سے سلتے آسان لٹریچرکی فراہمی نیر دیہاتیوں سے دبط پیدا کرنے کی ضرورت ہے ۔ امہرجاعت

بلا شبر توام اور خیرسلموں کے لئے ہاد سے نظریج میں اب تک بہت کم بہتری ہیں ادراس کی وجر برہے کہ اس دقت تک نظریج تیار کر نے کا ساراکام ایک بی خص کرنا دیا ہے جوشھ و متعلیم یافتہ طبقوں کے سائے ہی تکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔ اب منزورت سے کہ جاعبت ہیں ہونوگ افتار پر وازی کی قابلیت دکھتے ہیں وہ اینا جائزہ نے کرخود اغلاہ کریں کہ دہ کس طبقے کے لوگوں سے سائے کس تم کی چیزیں لکھ سکتے ہیں ،

ادر عُمَّا این توتوں کواس کام میں استعمال کرنا نشروع کردیں بہمال تک اشاعت کا تعلق ہے ایسی چیزوں کوتو ہار ا مکتبر خود شاکع کرسکتا ہے ہو ہور اور است جاحتی لٹر بجر قراد ہاسکتی ہوں دہیں وہ خمنی چیزی ہو ہاری دعوت سے کسی ذکسی طرح کا قربی تعلق رکھتی ہوں توان کی اشاعت کے سلنے ادکان جاعت آئیس ہیں بل کر مختلف مقامات پر اپنے دادالاشاعت قائم کرسکتے ہیں جو بہلے سے قائم کرسکتے ہیں جو بہلے سے قائم کرسکتے ہیں جو بہلے سے سعنی ادکان نے قائم کرد کھے ہیں۔

عوام سے دبط قائم کرنے کے سلےمہترین مودمت وہی ہے جوبیں في القال كالشكل مين ميش كاسب و الديبات من كام كرف كاموال تراس كمنعتق مي اسمه ميلكئي مواقع بركبري ميكامون ادر لكميمي بول كربيكام صريث ان لوگوں كوكر نامچا بہيئے جواس كى مسلامىيىت دىكھتے ہوں اوراسسے زیادہ تیتی کام نرکرسکتے ہوں۔ ہرکس وناکس کا اٹھے کرمبید مس دبیبات کا رخ کرنانحض ایک نا وانی ہے اور وقت کی ملیتی ہوئی رَوسکے ليحي دوالناءاس طرح بوشخص ديهامن مي كرد كان سير بردجها فبمتى کام کسی دورسری شکل بین کرسکتام واس کا محن اس لئے دبیہاست کی طون رخ كرناكدائج كل اس كام في كيمة قبولتيت عام مامس كر بي سب ابي قوتول كاب مبااستعال ب اوراس يزخداك إلى الجرين كي بالسيماني ہونے کاخطرہ ہے۔البتہ حجاوگ دیہاتی آبادی سے خطاب کرنے گاہتیت ركعتة بي اودجن كواس كام سنة بريدائشي مناسبست سبر انبيب اس طرف صرود

ق مرکرنی جا ہے ہیں اس کے سائے میچ طریقہ بہنہیں ہے کہ ایک پارٹی لٹے اور مینہ دوزے اندر ایک سرے سے سے کے دو دسرے سرے تک اور مینہ دوزے اندر ایک سرے سے سے جگراس کا میچ طریقہ بہہ کہ ایک میچ طریقہ بہہ کہ ایک میچ طریقہ بہہ کہ ایک کا تی درت تک سلسل کام کرنے گاؤں کو انتخاب کیج نے اور اس ہیں ایک کا فی مدت تک سلسل کام کرنے دہیئے بہاں تک کہ می ندآ دی و ہاں آپ سے کی نہ بہ خیال ، اضافی حیث سے سے کا نی مدت کہ بہت ہے کہ ایک میں مدال کے ووون کا کام میں امسال کے ودعون کا کام میں امسال کے ودعون کا کام اس موزوں تیار ہومائیں ، میے ران کوخود ان کی بہتی ہیں امسال کے ودعونت کا کام اس مطریقے پر کرنے ہے لئے استعمال کیجئے ۔

نوسے :۔ تعلیم بالناں کے بے نصاب مرتب کرنے اور ملک کے دومسرے اداروں کے مرتب کرنے اور ملک کے دومسرے اداروں کے مرتب کرنے میں سے مغید جیزی انتخاب کرنے کی خدمت محکمت محکمت میں معاصب کراروں کے مرتب کو کہ تعلیم میں معاصب کا دی کا دیا ہے ہے اور الاسلام ، صاحب ہوا ۔ اما طراحسان علی ۔ غازی آباد ۔ اور میدنغی علی مساحب واد الاسلام ، پھان کوٹ نے ایے ذمہ لی ۔

ىبىن مقامات پرذیلی *مراکز قائم کرسنے کی تجویزی*۔ امیرجماعیت

اگراہمی کمچھ تمرت ذیلی مرکزوں کو المتوی دکھا جاسے توزیادہ ہمہتر ہے گا۔ اس سے کر درست ہمیں اپنی جاعمت کی تمام توت اور اسپے سادیے دسائل اور مروان کا رجیع کر سے اصل مرکز کو الما فتور بنالینا جاہے ، ہمر میتے ہم کرنے ماک المشار الشروہ ہما دے سے می ذیلی مرکز ملک سے متاب کے اور ان سے مرکز کو اور مرکز سے ان کو تقویت ہم ہے سلے مقید ثابیت ہموں سے اور ان سے مرکز کو اور مرکز سے ان کو تقویت ہم ہے سے میں بیاں کے اور ان سے مرکز کو اور مرکز سے ان کو تقویت ہم ہم کے اور ان سے مرکز کو اور مرکز سے ان کو تقویت ہم ہم کے استان کو تقویت ہم ہم کے اور ان سے مرکز کو اور مرکز سے ان کو تقویت ہم ہم کے انہ میں بیا

گی دیکن اگر اس وقت بمارسداد کان اور بماری بیرونی جا عیب ذیلی مراکز بناسند کی طرفت تومیر کری تواس کا تنیجہ بهرگا که بماری قوتین مستشر بو بائیس گی ، نه اصل مرکزی بن سنے گا اور نه ذیلی مراکزی کوئی مغیر صورت انعتیاد کرسکیں ہے۔ اس سے میرا یہ مدعا نہیں ہے کہ آپ لوگ جہساں جہاں ذیلی مراکز فائم کرنے سے امکانات اور مواقع پانے ہیں ان پر غور کرنا میں حجوث دیں ۔ بہتر ہے کہ تمام بہلوآپ سے ساست دیں اور حبب ذیلی مراکز قائم کرنے کاموقع آئے توموجی مجبی کیمیں آپ سے باس سے دیل مراکز قائم کرنے کاموقع آئے توسوجی مجبی کیمیں آپ سے باس سے

مرکزکسی مرکزی جگہ پرہونا بھاہیئے۔

أميرجماعت

مرکزی بگرتودی ہوتی ہے جہال مرکز ہو۔اب اس سوال کو بھوٹری دیا جا سے قوبہتر ہے جب ایک سرتر سرجوڈ کر ہم فیصلہ کر سے ہیں کہ ہمیں دیا جا سے قوبہتر ہے جب ایک سرتر سرجوڈ کر ہم فیصلہ کر سے کوئی فائدہ نہیں بیٹھ کر کام کرنا ہے تواس سوال کو بارباد الٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں تجربے سے بیجی معلوم ہو بیکا ہے کہ اکتراس قسم کی تجویز یں محق خواہش کی شکل میں آئی ہیں سالانکہ نواہش ہیں نڈا دمی رہ سکتے ہیں نہیک ڈ پورکھا جا سکتا ہے اور نہ پرلیں نعسب کیا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں کے لئے قرمگہ اور مکا فات جا ہمئیں۔ وہ بیمال کسی مرتک موجود تو ہیں۔

و عورتوں میں ترتی تحریب کی عملی اسکیم بنائی ما سے اور

ا*س کے لئے ہا*ایات دی جائیں ۔ امیرجماعیت

فی الواقع بمارے سنتے برسوال بہت اہم ہے کرمور توں کوس طرح اينه سائدلين ويرتوظا سرب كروب نك محورتمن بمارس سائقرند مون بجاس فى صدى آبا دى سنغل طور ريم سي خبرتعلن رسب گى اوروه بجاس فی صدی آبادی می ده بوگی جس کی گودیس بقیه بیایس فی معدی آبادی تبیار موتی ہے۔ لبندا بمارئ تحريك كي ترتي كيلية عورتون كااس بي شاق بموناا تنابئ ضرورى حيقبنا مترول كاشاق بوماليكن بمارسے سلتے کام انناسہ لہبیں سہے جننا دومسری تحریکوں کے لئے سے د *دسری تحریکییں توعور توں کو آزادی کامینق پڑھاکر گھروں سسے باہر نکا*ل لاتی ہیں اور انہیں مرووں کے دوش بروش دوڑ و دھوپ کرنے کے سلئے تیا رکرلیتی ہیں دلیکن بہیں ہو کچھ کرنا سے اسلامی امولوں کی بابن دی كرستے ہوستے ان مدود ركے اندوكر ناسبے حج انشرىيىت سنے مقرد سكتے ہیں ۔ بہی وجرسہے کریم کو بجالت موجووہ اس معاسلے پی مشکلات سیے مما بغنہ پیش آرہاہے۔ مسردست میرسے ز دیک عورتوں میں اس تحریک کو پھیلاسنے کی اس سے سواکوئی صورت منہیں سبے کہ ہما دسے رفقا را ور بمدر دخود اپی ما ؤ ں اوربہنوں بٹیوں اور اسینے خاندان کی دوسری خواتين بس اسينے خيالاست بهيبلائيس اسنے على اخلاق مصال كومن اثر كرير -ان مين حوَنعليم يا فنة مول ان كوليطر يجبر إِثره وأمين - اور تَعِليم يافتة ن<sup>ر</sup> بول ان کوخودتعلیم دیں - اس *طرح حب*ب ایک کا فی مَرست تک کوششش

کی مبائے گی اور اس کے نتیجے میں حب عور توں کی ایک کافی تعداد ہماری ہم خیال بن مباسئے گی ۔ ترب یہ توقع کی مباسکتی ہے کہ نو دعور توں ہی مہیں الیسی کارکن خواتین بمیں ال جائیں گی ، جو دوسرے گھروں تک ہمارے نحيالات اوداخلاتى اثراست كيبيلاسكيرگى يسكن اس معاسلے پيں خاص طو پربدامتیا طلمحفظ دکمی جاستے ،کراد کا اِن کا عسنت این بولیاں کومسر<sup>وال</sup>س وحبر سيے سجاعت ميں داخل نركرلين كه وہ ان كى بيوياں ہيں - اس تحريك كمعلطين شومران قواميت كااستعال ميح نبي ب ورنداس طرح مبهت می بویا محص اسینے شوہ روں کی تابع مہمل نی موئی جاعبت میں آ مائیں گی بغیراس سے کہ ان سے خیالات اوران کی زیر گیمیں کوئی وا تعی تبدیلی ہو۔ آپ اسپنے گھروں میں اسی طرح تبلیغ کیجئے جس طرح باہرکرتے ہیں اور صبر کے مسالتہ مسلسل کوششش کرنے رہیئے کہ آپ کی بیویال الد آپ کے خاندان کی دوسری خواتین کے خیالات انداز فکر، نقط مُنظراود اخلاق ہیں وچھیقی تبدیلی روٹما ہوجواس جا عست کا کام کرنے ہے لئے منرودی ہے یوس طرح ہم اس تبدیل سے بغیرادر پھٹگی کاٹبوت سلے بغیر مردول كوجاعىت ببس شابل نهبين كرسكتة اسى طرت عود تول كونجى شبابل نہیں کرنا جاسمئے۔

طاغوتی نظاً اورخیرشری درای معاش سیطیره بونیطالشخاص کی اعانت کا انتظاً -امیرجماعیت

اس میں شک نہیں کہ جولوگ ہارسے عقیدہ وسلک کو قبول کرسے

ان دسائل معاش کو چیو استے ہیں جو دین کے خلاصت ہیں انہیں دوسرے منامسب ترومائل فرابم كرسنے بين حس حد تكسى بم مدد دسے سكتے ہيں بهب دین چاہیئے لیکن یہ اعانت صرف شخصی طود بربمارسے اخلاتی فرائنس میں داخل ہے۔ اسے کوئی جاعتی پردگرام بنانا اور جاعب سے اوپر بیر ذمه دادى ما تركرنا كهاس كا انتظام كرسے امولاً ميمينهيں سبے جاعت اس سے سواکچھ نہیں کرسکتی کہ لوگوں سے ساسنے تق اور باطل کا فرق واضح كردس اوران كے اندام وحلال كى تميز پيداكر دسے - اس كے بعد جو لوگ من كرست تسليم كري اور باطل سيعليمده بونا بيا بين نيزموام كوحرام مان كراست چپورتا اُدر ملال كواننتيا دكرنا ميابير،ان كاغود پراينا كام سب كه وه اسبنے سلنے مبا تزطریق معاش الماش كریں اور دینی زندگی كونا مبا زالاكشو سے پاک کریں ۔اگرکوئی اخلاق مسالح کی دعوت دسینے والی جاعت لوگوں كوبدكارى حيوا كزنكاح كامشوره دبتى سيستواس سيحاويرير فيمتروارى عائدنہیں ہوتی کہ وہ ایک شادی ایجنسی کھوسنے -اسی طرح کوئی ومبرہیں كه دين حق كى دعوت دسينے والى مجامعت پرصرفت اس سلتے معيشت سے انتظام کی ذمتر داری ڈالی جائے کروہ لوگوں کو حرام فدائع حیوڈ سنے اور ملال ذرائع اختیاد کرنے ہا بہت کرتی ہے۔البتدالیسی جاعت سے ا فراد پرانداتی فرص منرودعا نریج ناسهے کہ جہال وہ خود حرام زدائع سسے شکینے اور مملال ورائع اسپنے سلئے فراہم کرنے کی سمی کرتے ہیں اس سکے سائفر دورسے اسیے لوگوں کی مدد میں کریں جوائمتی کی طرح اس غرمن سکے

لئے ہاتھ ہاؤں ماررہے بہوں۔ جاعتی جننیت سے جو کچھ زیادہ سے ذیا دہ ہم کرسکتے ہیں وہ صرف اننا ہے کہ چھوٹی جبوٹی منعتوں اور مختلف تجارتی کاموں سے متعلق اگر کچ پر معلومات ہمارے پاس موجود ہوں تورہ ہم اسبب لوگوں کو فراہم کر دیں جوموجودہ ناپاک نظام معاشی یس کوئی نسبتنا باک کام کرنا چا ہے ہوں۔ اسی طرح ہم بہمی کرسکتے ہیں کہ مختلف ادکان جماعت ہوں موس مائٹ ہا تا چا ہے ہوں وہ اگر ہیں اپنی تجویزوں سے ہوکسی صنعتی یا تجارتی سکیم کو حالانا چا ہے ہوں وہ اگر ہیں اپنی تجویزوں سے باخر رکھیں تو ہم دور سرے ارکان کے ساتھ ان کا تعلق قائم کرنے کی کوشش باخر رکھیں تو ہم دور سرے ارکان کے ساتھ ان کا تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں۔

مشائخ كيلئ خصوصي دعوت كااتنظام

سیادہ شینوں اور بیروں کواس تحریک کی طرف دعوت دسینے سے
کے کوئی خاص قدم الٹھا یا جاسئے کیونکہ ان میں سے سے کسی لیک شخص کی
مشرکت بھی کئی ہزار آ دمیوں کی شرکت سے ہم عنی ہے۔
ام بیرجاعیت

اس پی شمک نہیں کہ ہمارسے ملک ہیں پرطبقہ بہت زیاوہ با اثر سے اور لاکھوں کروٹروں آدمی اسسے والب ننہیں یکین اسس بیں بہت کم لوگ اسیے ہیں ہج وا نعی صاحب خیر، خدا ترس اور حق لیبند ہیں ۔ اکٹریت اس طبقے ہیں اسیسے لوگوں کی نہے جن سے زیاوہ خدا ہیں ۔ اکٹریت اس طبقے ہیں اسیسے لوگوں کی نہے جن سے زیاوہ خدا سے بھرے ہوئے لوگ خال و نہا ہیں نہیں ملبیں گے ۔ انہوں سنے محق کے سانہوں سنے محق کے سانہوں سنے محق کے سانہوں سنے محق کے سانہوں سنے محت کے سانہوں سنے محت کے سانہ صرف اسینے ہی کان نہیں بند کر در کھے ہیں بلکہ اِسے مردیوں

ا در معتقدوں کے کانوں اور دلوں رہمی مہریں لگا رکھی ہیں - انہیں دعوت دینے کا فائدہ بہتو نہ بوگا کہ وہ حق کی آواز برلبیک کہیں سے اور اپی نیم خدان کو جیور سے پر آما دہ بوجائیں کے البننہ اس کا ینتیج صنرور موگا۔ كہم بمراوں كے تعیقے میں نوویچم بھیلینک بھیلینک کران کو كاسٹنے ہر اکسائیں گے بجا سے اس کے کہ آپ ان عضرات کوخطاب کریں آپ کو كوسشش كرنى جابيئيكهان كيمنتقدين كيطلقول بين يجيح وبني خيالامت بجيلائين اوران كاكمزورايول كولمحوظ دكميت بويئ ايتبليغ مي احتياط كام لبن -ان بيرون كاطلسم توبهر سال فوسناسا ميئه، بمارس الخدس نرتو فے گا تواشتراکیت سے اِتھوں ٹوٹ کردسے گا، گرہاری دعا پر سے کہ یہ بھارسے یا تقریعے توسٹے کیؤ بحدا گراشتراکیت کے یا تقریبے یہ ٹوٹا توان بیریوں کے ساتھ ساتھ دین تھی ٹوٹ جا سے گا۔ امیرجاعیت ایک و فد*سلے کر ملک میں بلیغی دورہ کریں*۔ اميرجماعت

یرتجویز بہت پہلے سے زبخود تھی کیکن اول نومرکز سے کاموں کا بار محد پر بہت زبادہ سے بھرکھ عرصے سے میری صحت بھی سلسل خراب دی ہے اس سئے اب تک اس بڑکل نہوں کا میں اس کا نتنظر ہوں کہ مرکز کا کام اس حد تکمن ظم ہوجائے کہ بہرے بنجہ بھی جاپتا رہ سکے اور ممیری صحت بھی کچہ درست موجائے وائٹ، النہ ملک کے خالف حصوں بی جانے کی کوششش کروں گا۔ عوام بن کام کرنے کے سلے مولانا محدالیاس صاحب مرحوم کے طریق تبلیغ کوانندیارکیا مبا سے۔ طریق تبلیغ کوانندیا دکیا مبائے۔ امیرجاعمت

اس کے متعلق میں اپنے خیالات ابتدائی تقریروں میں پیش کر میکا ہوں۔
میں مولانا مرحوم کے طرابی کار کی فدمت نہیں کرنا جا ہمتا ہجولوگ ان کے طرابی کار پر طمئن ہوں وہ ان کے کارکنوں میں شامل ہوکر کام کرسکتے ہیں اور مہر حال یہ می ایک کارفور ہوگا، گریں اس کو میجے نہیں بہمتنا کہ اسس ماعو حرابی کام کا جوطرز میں نے اختیارکیا ہے اس کے ساتھ دولی کا عمت کے لئے کام کا جوطرز میں نے اختیارکیا ہے اس کے ساتھ دولیک طرابی کی کومشش کی جائے ۔ بیس نے جس حد تک ان کوم طرابی کے ساتھ کی کومشش کی جائے ۔ بیس نے جس حد تک ان اور طرابی خیال اور حب نی میں اس پرسطمئن نہیں ہوں اور حب نس می کا کی انقلاب ہمار سے بیٹی نظر ہے اس کے لئے وہ طرابیہ کچھ میں مددگار نہیں ہو سکتا ۔

تمام علمائے مہذکوجمع کرے ان کے مساسمنے یہ دعومت پیش ک مباسئے -امیرجماعمت

بہ ایک خیائی تجویز سے سے کوئی الیہ اشخص فابل کی نہیں مجھ کمتابی کوان معاملات کے تعلق کوئی عملی تجربہ ہو۔ آپ لوگول ہیں سے کوئی شخص بطور خود بہ تجربہ کرنا جا سے توجی اسے روکتا نہیں ، نسکن ہی خود انقیم کاکوئی اقدام نہیں کرسکتا۔ یہ بات کسی نفسیانیہت ہمبنی نہیں سے ملکواس ک دجرصرف برہے کہ بین اس کو لا عاصل مجھتا ہوں اور اس سے کسی
مغیر نتیجے کی مجھے نوتے نہیں ہے بہاں تک دعوت کے بہنچنے کا تعلق
ہے مجھے رہ علوم ہے کہ اس ملک سے علمار اور تعلیم یا فقہ طبقہ کے
ہیشتہ توگوں تک برہنچ بکی ہے ۔ اگر کوئی مجھے وہرش ہونے پہطمین ہو
بیاستے تو وہ بغیر اس کے بھی اس پر بہبک کہرسکتا ہے کہ کوئی اسس
کے پاس مباکر بالمشافہ دعوت دسے اہل می سے یہ توقع نہیں کی حبا
سکتی کہ وہ کہیں سے می کی بچار سننے اور یہ اطبینان ہوجا نے کے بعد
کریہ واقعی می کی بچار ہے ، صرف اس سائے اپی مگر بیٹھے دئیں گے کہ
خاص طور سے ان کے در دولت پر ما صربی کرممد انہیں سکا ئی گئی

جهاعت میں توعلمار ہیں وہ اسپنے گر دوبپیش کے طاسقے کی مقسائی جهاعموں میں دورہ کرسکے انہیں زنرہ دیکھنے کی کوشش کریں -امیرجماعت

یہ فی الواقع ایک قابل تو مربح یزے یوعلماء اس جاعت ہیں شامل ہوئے ہیں انہیں خود اپنی ذہر داری کو محسوس کرنا جا ہے اور اپنے وقت کا کچھ محتہ اس کام کے مصتہ اس کے معتب اس کے معتب اس اور ادکا ل ما اور دین صالت کو بھی ہم شرسے ہم ہز بنانے کی کوشٹ ش کریں لیکن میں اور دین صالت کو بھی ہم شرسے ہم ہز بنانے کی کوشٹ ش کریں لیکن میں اس کی اخلاقی اور دین صالت کو بھی ہم شرسے ہم ہز بنانے کی کوشٹ ش کریں لیکن میں اس کی امران کو ان جا ہم ہم سے کر اے ہے ہے دمنا کا دان کوانا جا ہم ابھل۔

بہترین خدمت وی ہوتی ہے ہوانسان اپنے دلی ہذبرا وراحسامسس ذمہ داری کی تحریب سے کرناہے میری تمام ترکوششش ہی ہے کہ توگول کو دماکا دانہ خدم سے کرناہے میری تمام ترکوششش ہی ہے کہ توگول کو دمناکا دانہ خدم سے ارکساؤں اور ان میں انزا احساس ذمہ داری بیدا کروں کہ وہ اپنی تو توں اور مسلامیتوں کا خود جائزہ لیں اور خود ان کو الشر کے دین کے کام میں زیا دہ سے زیا دہ بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی کوششش کریں ۔

دعوت وتبلیغ کے کام کو ہیروانِ ہندتک دسیع کرسنے کی کوسٹسٹ کی جائے۔

## اميرجاعست

یہ بی ہے ہیں ابتداسے ہادے بیش نظری اور اگریکی مواقع بیش نہ آ

مار دس ہم نے وارالع ور اس علی ہم کچر نگچر مزود بیش قدی کرتے۔
میں نظریجر تیاد کریں اور اسے عربی ممالک میں بہنچانے کی کوشنٹن کریں جنگ میں نظریجر تیاد کریں اور اسے عربی ممالک میں بہنچانے کی کوشنٹن کریں جنگ میں ایک وٹیس ختم ہوجانے کے کوشنٹن کریں جنگ شروع کر دیں گے اور عربی ایک ما ہوار درسالہ بھی جاری کریں گے۔
میر میرا اور وہ میر بھی ہے کہ جب عربی بی کچر نظریجر تیاد ہوجائے توجاعت کا ایک وفد لے کرخود کے کوجاؤں اور وہاں مختلف ما کا ایک وفد لے کرخود کے کوجاؤں اور وہاں مختلف ما کا ایک وفد اے کرخود کے کوجاؤں اور وہاں مختلف میں کا ایک وفد اے کرخود کے کوجاؤں اور وہاں مختلف میں کوئی ۔ اس طرح توقی ہے ذرائر بن تک اس موت کو بہنچا نے کی کوششش کروں ۔ اس طرح توقی ہے کہ بہن بیرونی میں بیرونی ممالک کے کھوا تھے آؤمیوں سیخصی تعلقات قائم کرنے

کاموقع نمی مل مباستے گا۔ اور زیا وہ وسیع پیاستے پر کام کرسنے کی داہ کھل سسکے گا۔ اور زیا وہ وسیع پیاستے پر کام کرسنے کی داہ کھل سسکے گا۔ اس سکے علاوہ ہم انگریزی کو بھی ذریعہ اشاعیت بناسنے سکے سلکے گا تھ یا وہ مار دسہ ہیں تاکہ ایک بین الاقوامی زبان ہماری دعومت کا آگہ کا دہن سنکے ۔

جاعت کے مکتبے ہمی خود جاعتی لٹریچرکے علاوہ دوسراصالح لٹریچر ہمی بہم پہنچایا ہائے -امیرجماعت

يتجويز دبلي كے اجتماع ميں بمارسے سامنے آئی تنی اور اس وقست مولانامسعودعا لم مساحب سكرمبرو بركام كياكيا كقاكهوه أدوولغ يجرميس سيداليي كتابوں كوجها خنننے كى كوسٹ ش كريں جن ميں مبجح دينى نقطاء تعلمين ب كياكيا بواود حجادس مقعد كاظ سعمالح للريجرك تعربيني آتی ہوں۔اس لیسلے بی انہوں نے کا فی محنست کی اور اس نتیجے پر پینچے کہ اددوذبان اس لحاظ سے بہت غریب سے - ایکسا مدت سے مجیح ویی تعتودنا پریدسے اس سلئے بوہبزرسے بہترلٹر پجرکبی موبودسے اس میں غير محسوس طور ررابسي حيزي أكئ بي حور المستنه والول كي خلط رام خاني كرني ہیں ۔ اسی وجہسسے ہم ودسری کمثا ہول کی اشاعمت اسپنے <u>مکتبے</u> سکے ڈرسیعے سي كريث من مرت زياده امتياط سي كام لينترين محيب نك مجاري دعوست و برسد مع اراسا وبيع نهيب بهومها ناكر ملك سك ابل ملم اورايكم عام طور رواس مصمتنا تربوما مي ايراميدنهين كاماسكتي كليجي سم كا

املای لٹریچربہم بہنچ سکے گا۔ تاہم ہوایک مختصری فہرست مولانا مسعود عالم معاصب نے بتائی ہے اس سے مطابق کتابیں فراہم کرسنے کہم کوسٹسٹن کریں گئے۔ درسگاہوں کیلئے نصاب

ہمادی درسگاہوں کے سلتے ہونصباب نیاد ہواسے طہری سسے مبلدی شائع کرسنے کی طرفت توم کی جاسئے ۔ امیرچھاعمیت

یر تجویز بهادسے پیش نظر سے لیکن نصاب تیا دم وسے ہے بعد ہر فیصلہ کرنا کہ وہ اس عست سے قابل کب بوسکے گا بھاری دونول سکا ہو کہ مسلمہ کونا گا بھاری دونول سکا ہو کہ مسلمہ کا بھاری دونول سکا ہو کہ مسلمہ کا کا م سے بسر دست بدر اسے قائم کی گئی ہے کہ نصاب تیا دم وسے بہ فرد اسے شائع نہ کہا جا اسے کہ نصاب تیا دم وسے بی فوڈ اسے شائع نہ کہا جا سے بلکہ عمال جب بھم اس کا تجربہ کرسے دیکھ لیس کر جو نتا گئے بھیں اس سے مطلوب ہیں وہ صاصل ہوئے بیس اس وقت اسے بلک بیس ہیں ہیں جا جا سے بلک بھی ہیں جا جا ہے۔

در سرکا ہول میں عام واضلہ واضلہ در سرکا ہول میں عام واضلہ

زیرتجویز درسگاموں کے دلفلے بس برشرط ہوتا کری گئے۔ ہے کو طلباء کے والدین ہادسے مقصد اور نقطاء نظرسے نرصروت تنعق ہوں بلکراپنے بچوں کو اس تصب العین کے لئے دسے دسینے کا وعدہ کری ہو ہائے۔ پیشِ نظریہے ، اسے اڈا دیا مباسے اور داخلے کو عام طلباء کے سلئے کھالا رکھا جائے تاکہ ایک کثیرتعدا دیاری ودمنگا ہوں میں آسکے اورہمیں ان کے ذہن اور اخلاق پراٹرڈاسلنے کاموقع ل سکے ۔ امیرچھا عست

پرٹٹرط بہت فوروخوض کے بعد ما مکر کی کئی ہے اور اسے مطے کہتے وفت تمام ببلوؤں براجي طرح نظروال في كئ سبے -اس ميں شكسنهيں ك بظاهريه بات بهت وزنى معلى بوتى سي كهتريم محطلبادكويم ا پنى درسگاه میں آنے دیں اور ای تعلیم و تربیت کے اثر سے ان کو اس ماریک متاثر کرلیں کہ وہ اعتقافیا دعملًا ہما ہ<u>ہے</u>ہی ہم سلک ہوجائیں لیکن آگر كهرى تطريست ديجعا جاست تومعلوم بوكاكه اسطريني سيتم كجدزيا وه فامكره نرائل مكيں كے درمنينا فائدہ الفاسكيں كے اس كى برسبست بميں اپنے وقت ادرتوتوں کے ضیاع کانفصال زیادہ پہنچے گا۔ آج کل عام طور بر وگر جس غمض سے سلتے اسینے بچوں کو پڑھوا رسیے ہیں وہ صریب معاشی غرمن ہرتی ہے۔ ان کو دین سے اگر کوئی دل جیسی ہوتی کمی ہے تووہ مسرت اس ندرکہ ان کے بچے نماز روز۔۔۔ کے میمی کچھ یا بندمہوماً ہیں اور دنیا سے کچدوا تغیبت میں بہم بہنچالیں - اس سے آسکے بڑھ کردہ السی کی بناری کے شکل ہی سے قائل موستے ہیں جوان سے بچکل کی دنیا بناسنے ہیں ، خواہ وہ دنیا کیسے ہی ناپاک طریقوں سے بناکرتی ہو، مانع ہوماسے -اس نسم کے لوگ اگراسنے بجیل کو ہاری ودسگاہ میں بیجیس سے توان سے پیش نظر پر بوگاكربيال بهارى محنتول من فائده المناكرده النبي ابتدا ل جندماعتول

تك عام مدارس مي تيم بهتر تعليم دلوالين - اس كے بعد وہ انہيں بيهاں سے بکال کرسرکاری درسگاہوں میں داخل کریں گے ،امتحان دلوائیں گے اود کم بازیادہ تخواہوں سے عومن طاغوت سے ہاتھ بیج ڈالیں گے ۔ طلبه كالكب يرابه صتهمارى تعليم وترميب سيمتا تربون سے سے با وجود والدین سے ویا ؤسسے بجبور موکراسی راہ پر بیان میاسے گا اور بہت کم طالب علم شائبر بمشكل بانج في صدى البير صنبوط تكليس كركهايد تسب ليبن كوابني زندگى كانصب ليبن بنالين اوروالدين كيميا وكوفبول كركسي غلطاراه پر نرمائیں سوال برہے کہ ان پانچے تی ممدکومامس کرنے کی خاطریم ایسے ۵۹ نی مدر داکوں پر ای قوت اور اپی محنت کیوں مرحث کریں جو دین سکے كام نہيں ملكه طاخون كے كام آنے كے سلتے پرورش كتے مبارسيے بول - بچرعِلاً حِس طريقے سے ان بِجا نوسے فی مسرطلب *کودا*ہِ راست سے ہٹا سنے کی کوشششیں کی مجائیں گی ہمی طرح ان پر دباؤڈ لسلے مبائیں ہے ، ان کو گھرسے شکا لینے اور ان سے خرچ بندکرسے کی دھمکیا ٹی کا جائیں گی بخود ان سے استے بھائی بندا وران کے والدین عس طرح انہیں ننگ كرين محكے اورستائيں سے ، اور بھراچھے اسھے نبک طبع اور ملبندارا دے دكعنے واسلے للباد بالآ نزمبن طرح ثنكسنت كعاكعا كربسيا بول عجے اور اپنے یاکیزه ادادول کوطان ویس محے،اس کا بہت برااٹر دوسرے طلباریہ پرسے گا - اور انسلسل بسیائیول کی بری مشالیس دو سرے طلب کی خلاتی قوتت کوہی کمزور کردیں گی سی بم اپنی درسکا ہ کوافد اس سے ماحول کو اس

دائى خطرى مبتلانهي ركعنا بإستهم جاست بي كدابتدايي سي صريت وه لوگ اسٹے بچول کو بھارسے إلى بيجين تبہيں معلوم ہوكتم كمس غرض کے لئے ان لڑکوں کو تیا رکر نا مہاستے ہیں اور دہ خود می اسی غرض کے سئے ان کو نبارکرانا میاہتے ہوں ۔ اسپیے لوگوں کے بیچے نواہ وہ کتنے ہی کم تعداد میں کیوں نم موں بوری طرح ہمارے مطلب سے بوں مھے اور ہمار مقعدر کے لئے زیادہ مغیبہ ثابہت ہوں گے میکن سے کہ اس المرح بہیں طلباری کوئی بہت بڑی تعداد من سکے ہلین پیں اس کی پروانہ ہیں ہے۔ اگر یا نیج ایکر زمین آپ کوالیسی ملے جوبورسے اطمینان کے ساتھ آپ کی بوتواس بس کاشست کرنا اس سے زیادہ بہترسے کہ *ہزادو*ں اسکرٹر زمین آب کوسلے مگر سروفت اندلست بروکداس کاببت براه اصفتهآب کی تباد کی مہوئی ہری مجری نصل سمیت آپ سے چپین لیا جا سے گالیکن یرگران د کرناچا ہیئے کہ مہندوستان میں اس غرض سکے سلئے اسینے بچول ک<sub>و دسینے</sub> واسلے بہت کم ہوں سے ۔استے کم کہ کوئی ودسگاہ ان سسے مذمیلانی مباسیکے گی۔میرا اندازہ سبے کہ اس گئی گذری میا لسن ہیں کھی اس ملک میں البینے لوگ کا فی تعدا دمیں مؤجر دہیں جو اپنے بچول کوخلاکے لئے وقعت كرنے يرتيار بول محے اور اس كى يروا ہ مذكريں سكے ك ان سے بچوں کی دنیاسنے گی یانہیں ۔

ہمادی اس شرطسے اسیے ملک ایستنے مول سے بودین سے معافہ بیں اسینے والدین سے بغا وہت کرسے اکیس اور اپی عاقبت کو والدین کی مرض کے مطابق جل کرخراب کر لینے پر تیادنہ ہوں صرف بہی ایک معاملہ ایسا ہے جس بیں والدین سے بناویت کرنا ہا کڑی نہیں بہی اوقات فرض ہوجا تا ہے ، اور ا لیسے طلب ارپہم یہ لازم نزکریں گے کہ وہ اپنے والدین کی دمنامندی مامس کرکے آئیں ۔ تقال افران اور کوٹر کو ہر رکن لاز گا خریدے۔ امیر جھا محسن

شائدیہ بات آپ کے پیشِ نظرنہیں ہے کہ آپ مہندوستان میں دہنے ہیں بہال کی اخلاقی مالست بدسہے کہ انتہائی سیے غرضانہ کام كسنے كے بدرمبى كوئى تخص غوض مندى كے الزامات اور مبركمانيوں سيمعاون نهبين دكعاجانا - اس وقت تكسيس احتياط سيرسا تقريم کام کرتے رہے ہیں اس سے با وہود ہم کوکتب فروش اور تا ہر سکے الغاظسي اكثرنوا ذاحا تارمتنا سيمعض اس ليئه كدكتابي توببرطال بمارك بك دولومين كمتى مي مين - اب كياان الزمات كود افعى مم پرجيسيال مي كردية چا<u>ہے ہ</u> ہ برائے *کرم اس تسم کی تجریزی ندز*بان پر لاسیے نہ ول مسبب سویجئے۔ ترجمان القرآن اور کوٹر دونوں سے معاسطے ہیں جاعست سکے لوگوں کو بالسکل آزا دی رسنی جاہیئے ۔ کہ جاہیں ان کوخریدیں یا مزخریدیں۔ خریدادی کولاز گا کروسینے کی کوئی ویرنہیں -البنتہ چافست سے کامول سے ا درجاعتی افکارسے باخبردسنے کے سلتے ان کامطا لعیمنرودی سے ، کمہ اس کے لئے کسی خربیادسے سے کر بڑھ لینا کمبی کا فی ہوسکتا ہے۔

ہردکن ابی ذکوۃ بہت المال ہی میں داخل کیا کرسے۔ امیرجا عست

اس کے متعلق میں دنوٹوں پڑ بھرے سے سیسلے پیں ہلایات وسیع پکا ہول اور مجھے ایر دسیے کہ اب اس کسسلے ہیں احکام کی فج دی یا بندی کی میلئے گی-

مبردکن ابنی آمدوخرچ کاحساب اپنی مقامی جاعت کے امیر مخت<u>سامنے</u> پیش کیا کہسے۔

الميرجماعيت

يرمطالبرېمادروست شريج اسپنداد کان سينهي کريسکند ،کيوکننې کريم معلى ادارمليروسلم نے اليدانهيں کيا -

سردكن يوميرميارآنة بسيت المال كمسلتة بجاست.

امبرجاعيت

پونکرا دروسے شریعت ہیں ایسی پابندیاں ما کدکرسے کامق نہیں اسے اور نی ملی النہ علیہ دسلم سے زماسنے میں ذکوۃ اور صدقات واجہ کے سواکستی مہے انعاق کولازم نہیں کی گیاہیں۔ اس سنے ہم ہمی ایسی کوئی پابندی اپنی جامعت میں عائد نہیں کرسکتے در تقیقت انعاق فی کہلیل النہ کا اصل فائدہ ہی ضائع ہوجا تاہے۔ اگراسے لازم کر دیا جائے۔ جس صد تک اجتماعی صروریات ہے ہے ہے ناگز برنقا۔ النہ تعالی نے ہرصا حب است با تھی منروریات ہے ہے ہے ناگز برنقا۔ النہ تعالی نے ہرصا حب است شخص مدتک ایسی میں میں میں میں انعاق لازم کر دیا ۔ اس سے بعد یہ باست شخص

كي تعلق بالتداوراس كى طلب خيرات وحسنات اور دين عق كرسائداس کے قلبی لگاؤپر حمیواردی گئی ہے کہ مبتناوہ قوی ہو، اتنابی زیا وہ آدمی اسینے دلى منسب سعدانفاق كرسك اورمننا ده كمزور بواسى قدر اس سعدانفاق کامی کم ظہود مو۔ بیرہاست مشریعیت سے اصول ہیں سے سے کرمبہت کم تکیول كامطالبرازروسئ قانون آدمى سيركياكيا سب (ورببت زياره نيكريال قانونى معلاسیے کی صرووسسے با ہردکھی گئیہیں تاکہ انسیان دمنیا کا رانہ طریق رانہیں امنتیاد کرسے ۔ دنیایس انسان کی امثلاتی اور رومانی ترقی اور آخرے ہیں الترسك إل اس كى مقبوليبت كانوما دا انحصاد ہى دمناكا دا نزيكى پرسے ۔ اس شکتے کواگراکپ لوگ ذہن نشین رکمیں توالین تجویزیں موسینے ہے بجائے اپی توم بخود اسینے اندریمی اور اسینے رفعا کے اندریمی اس مذریبے کو اہمارنے اددنشودنا دسینے پرمسرون کریں گئے جس کی تحریجہ سے انسیان مندا کے لئے اوداس سکے دین سے سلئے اسپنے وقست ، مال اور توتوں کی قربا ٹی کیا کرتا

جاعت بی بولوگ اہل مہرہی وہ اسپنے دومسرسے رفغا دکوہز مکھائیں اور بوذی استعطاعت ادکا ن ہیں وہ غریب ارکان کو اسپنے باں ملاذم دکمیں -امیرچاعیت

ات مم کی پیزوں کوسنقل تجا وبز بناسنے سسے ہمیں خطرہ یہ سہے کہ ہم اسپنے امسل نعسب العین اوراس کی میدوجہدسے مہسٹ کریچوٹی مجوثی چیزوں میں لگ جأمیں گے اور بر بیزی ہمار ااصل بروگرام بنبتی جا بائیں گی۔اس سنے بجاستے اس سے کہ ایسی تجریزوں کو استا عاست بیں لا پامیاستے اس امرکی کوششش بونی میاسینے کہ ارکا یہ جا عست ہیں خود یہ امپرش پریا ہوجائے کر پیخفس جس طرح اسپنے مجا ئیول سے کام آسکتا ہواسی ذرہ برابر دریخ ہزکرے۔

اشاعت لتركيج كبيلئة اشتهادات

للريجيرى اشاعت كمصيئة اخبارات ودسائل بي اشتنها دانت دسية مبأبي ادر ملك بين حومختلعت سياسي اور مذمهي حجاعتون سيمير احتماعاسن بوستے ہیں ان میں اپنی کتا ہوں ہے مشال نگاستے مبائیں ۔

اميرجماعت

اشتهادات سكمتعلق باداتجربريرب كرجس اخباديادماس است اليف مخصوص طرزخيال كالكب حلفه بريداكرلباسي اس كيحلفه اشاعست بي انهی بیبروں کی مانگ پیدا ہوسکتی سے حواس سے طرز خیال سے کچھ نہ کچھ منامبست دکھتی ہوں ۔اگرہم اپنی مطبوعاست کا اشتہار اسبیے انتہا داست اور رمیائل ہیں دیں جوببلک سے وہن سے سے اور ہی طرح کا اپیل کر رسے موں توان سے صلفوں میں سے اتنی مانگ آنے کی امیر نہیں ہے جسسے انتہار کا خرج می نکل مسکے۔ اس سلتے ہم کومسر کے ساتھ اپنی ،ی کوسٹنش سے اسیے ملفۃ اشاعیت کو دمیع کرنے پراکتفاکرنا جا ہیئے۔ ہما رالٹریج الشریح نین سے خو دانی مگر پیدا کر رہا ہے اور اپنی ذاتی شش سے دوزبردززیادہ آڈمیوں کوائی طرف کھینجے دہاہے۔ اس سے ساتھ اگر ہمارسے ادکان اور ہمادسے خیالات سے دلچینی اور بمدردی د کھنے والے لوگ ہمی سلسل سعی کرتے دہیں توانشا رالٹرہیں اشتہار کی صرودت کہی محسوس نہوگی۔

کانفرنسوں بی امطال لگانے کے سلے ذیا وہ مناسب بہرہ کہ کہ جس علاقے بیا اس کے قریب کہ جس علاقے بیا اس کے قریب کے جس علاقے کی کوئی مخافی جا عمت وہاں امطال لگا لیا کرسے ۔ مرکزی کمنیے کے وقار سے یہ بات فرو ترسے کرمیہاں سے بھارسے کہ وقار سے یہ بات فرو ترسے کرمیہاں سے بھارسے کہ وہی ہر میلیے میں کن بیں ہے کہ بہنچے مبایا کریں ۔

ترجيان القرآن بمصفالين كى اشاعمت

ترجان الغرآن کے وہ نبہت سے سابق معنا بین جوانجی تک کت بی شکل میں شائع نبریں ہوئے ہیں ان کی اشاعت کی طرف توم کی جائے۔ نیز اب تک ہوا عتراضات اور سوالات اس تحریک پر کئے گئے ہیں اور ان سے چچوا بات ترمجان القرآن ہیں دسیے مجاستے دسے ہیں ان کوہی کیجا کہ کے شائع کر دیا جائے۔

اميرجمأعت

تبویز کے صفر اول کے متعلق برگذارش ہے کہ اگر جنگی حالات کی دیم سے اشاعیت کی راہ میں شکلات نرپدا ہو جاتیں توبیہ کام بہت بہلے ہو جہابونا ہم ختظر ہیں کہ کا غذریہ سے بابندیاں کچھ کم ہو جائیں توجلہ کی سے جدی ده تمام بجیزی شائع کردی جائیں جواس وقت تک ترکی ہوئی ہیں۔

دور رے صفے کے متعلق ہیں یہ بتانا جا مہنا ہوں کر بہت وفول سے

مجھے خوداس کی منرورت کا اتساس ہے، گرکا رکنوں کی کی وج سے طلق ہم جموعہ مرتب ہیں کی جائے ہیں اس کا ۔اگرکوئی صاحب ہم تست کر سے بچھیلے می الدی ہیں جوامنات وجا بات کوچانٹ ہیں اور بانچ مال کے دمالوں ہیں سے اعترامنات وجا بات کوچانٹ ہیں اور انہیں کیجانفن کر کے میر سے پاس کھے دیں تواس کو ترتیب دینا میر سے

انہیں کیجانفن کر کے میر سے پاس کھے دیں تواس کو ترتیب دینا میر سے

لئے آسان ہو جائے گا اور میں کوشش کر وٹھا کہ اب تک جوامنہ اصاف اس میں میں سے و شیے ہی انہیں میں ہو جائے ہیں اور ان کے جو جوابات ہیں سے دیئے ہی نہیں ہیں قلم بن کر دوں ۔ توقع ہے کہ یہ چیز ہماری تحریک سے سئے بہت فید

میں قلم بن کر دوں ۔ توقع ہے کہ یہ چیز ہماری تحریک کے لئے بہت فید
ثابت ہوگی۔

تغہیم القرآن کی الگ الگسہورتوں کورمالوں کٹشکل میں شاکع کر دیا جائے۔

اميرجمأعت

اس وقت تک دسارے میں تنہیم القرآن کے جوسے شائع کئے جاتے دہے ہیں وہ صرف اہل علم سے شودسے کے لئے ہیں جب تک میں تعلم ثانی کرکے یہ اطمینان نزکرلوں کہ وہ کتا بی شکل ہیں شائع کرنے کے قابل ہے اس وقت تک اس کاکوئی معتبراتنا عست عام کے لئے نہیش کیا جائے گا ۔ میردست اگر اس سے کوئی فائدہ اٹھا ناجا ہے تو ترجمان القرآن میں شائع شدہ معنوات پر فنا عست کرئے۔ علوم اسلامیرکی تدوین جدید اور نمالک اسلامیہ سے ما لات سے طابق اسلامی لٹرکھرکی نیاری -امیرجماعیت

تبحيز كاحتشراق بارى اس اسكيم ميں شامل سيے جوايك اكيٹري كے قيام كمنعلق بارساء بين نظرسه يحقمه دوئم كوكسى مدتك بادا دالعرق إنشاء المدعل بي لائے كا ينكن بربهت مشكل كريم باہركے مختلفت ملكول كى مسسياسى تمدنى ، اخلاقى اور ذمنى ما لىن كوپېش تظرد كھ كرہر ليك كے سلتے الگ الگ الگ لٹر بچرتيار كريں - دنيا بين متنى مى عالمگير تحريكين ملتى ہیں، ہرا کیس کی ابتدا، کسی ایک علاسقے سے ہوتی سبے اود آغاز ہرائسی علاستے سے حالات کومباحثے دکھ کران اصولوں کو تنقید وتشریح اور عملی انطهاق کے ساتھ بیش کیا ما تا ہے جن رہ وہ تحریک مبنی ہوتی ہے ہے ہے۔ دد مرسے ملکون تک اس تحریب سے اثرات مینجتے ہیں اور مقامی لوگ ان سعے متنا ٹرمہوستے ہیں تووہ ہوؤی اسپنے اسپنے ملاتوں سے مالات کی مناسبت مع لٹریجر تیارکرنے لگتے ہیں۔ خود قرآنِ مجید میں ہمی ہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے ۔ اس لئے بجائے اس سے کہم بیرونی مالک سے لئے ان سے مالات کے لماظ سے الگ الگ لٹریج تیارکریں برزیا دہ مناسب اور زیادہ قابل عمل سیے کہ ہا رسے مرکزسے اسی ملکنسے حالات کوجنہیں بم زیاده بهتر ماسنته بی لمحوظ رکھتے بوسے نظریج تبار بواور اس کو دوسری زيانون مي منتقل كرديا ماسئه. ادکان کوفردی کجٹوں سے بھتے اور جزئیات کے فیرمعتمل اہتمام سے امتیناب کرنے کی مرایات دی ماہیں -امیرجاعیت

یرکام قیام جاحت کی ابتدارسے کیا جادہ بنے و دیتورش اس کے متعلق ہوا یات موجود ہیں اور ہیں بھیٹراپی تقریروں اور تحریق میں اس پرزور دیتا رہتا ہوں ۔ لیکن باقا عدہ اسحام دسے کو اس چیز کوروکنے سے فائرسے کی نسبت نقصان کا زیادہ اندلیٹر سے بجل ہوں لوگوں کی ذہنیت بدلتی جاسئے گی اور ان کا پرونا اہماز فکر شئے آئڈ نے فکر کیا جگر مجود تا بدلتی کا سے گی اور ان کا پرونا اہماز فکر شئے آئڈ نے

دمتوری دفعہ ہم پر مخت سے علی ہونا ما ہینے اور اس کی نمانات دزی کرنے واسلے دکن کوجا حمت سے خادج کم دینا بھا ہیئے۔ ام پرجماعیت

اس پرابتدائے قیام جا حت سے علی ہورہاہے۔ بیچ کے وور میں اگراس معاملے میں کچے دمین رہی ہی ہے تو وہ صرف شعبہ میں اگراس معاملے میں کچے دمین رہی ہی ہے تو وہ صرف شعبہ میں اگراس معاملے میں کچے دمین رہی ہے کیوں کہ ایسے پاس ادرکا ان کی اخلاقی ادر علی حالت مبانچنے کا کوئی وردیہ مزتقا۔ تعکین است علیمی کام باقا عدہ مشروع ہوجائے کے بعدسے ہم دمتور کو بوری قوت سے نا فذکر رسے ہی اور جو جیزیں ومتورمیں لازم ہیں ان کے معلسلے میں کسی دسے ہیں اور جو جیزیں ومتورمیں لازم ہیں ان کے معلسلے میں کسی

کے سائڈ دھا بیت نہیں کرتے ۔ مقائی جاعتوں کے امراد کوہی اس معاسلے بیں ہارسے سائڈ پورانعا وان کرنا جا ہیئے تا کہ جاعت کے نظام میں کوئی کمزوری نرد ہے ہائے۔ طلب ارا در عوام سے خطاب

مبرمغای جاعمت اینے شہرے طلبہ اورعوام کومبرماہ ایک بار منرودی مخاطب کرسے -

الميرجاعيت

یرجویز اگرمچه مغید صرور بے ۔ لیکن سروست مہم اس مواس انے منظور نہیں کرسکتے کہ متعدد مقامات ہرہاں کا جاعتوں مہیں السبے کادکن موج د نہیں ہیں جن ہر عام خطاب کی ذمتر دادی ڈالی میا سکے رجہاں السبے ادکان موج د ہوں وہاں کے مقامی امیروں کو اس طروت قوم کرتی چاہیئے ۔ لیکن عمل شروع کرنے سے پہلے نے دوں اس طروت قوم کرتی چاہیئے ۔ لیکن عمل شروع کرنے سے پہلے نے دوں کی ابلیت کاخود کھی پوری طرح امتحان کرئیں اور پھی ہی ان کے متعلق مزودی معلومات ہم پہنچا کر یہ اطمینان والا دیں کہ خطاب عام کی ذمتر دامی ان پر ڈالنے سے جاعیت کی خلط نماین کی تو نہوگی ۔ ان پر ڈالنے سے جاعیت کی خلط نماین گر قرنہ ہوگی ۔

ان تی ویز کاملسلہ سانوی اجلاس نکس میکتا دیا۔اس سے بعد امیرِ جاعدت نے مولان امین آحسن صاحب کوجاعمت سنصفاب کرنے کے سلنے کہا۔

## اجلاس مغتم

( بتاریخ مرجمادی الاولی سمه تالعمطابق امرابرین هم واد بعرنماز فلر)

## دنچرٹوں *پرتمیسرہ* ازمولانا ایمن احسسن اصلاحی

اپ کے اس اجماع میں میرافرض ایک ناخوش گوادفرس ہے۔ مجھے آپ
کی بیش کی ہوئی دبورٹوں پرتجمرہ کرنا ، ان کی خامیوں پرتشنبہ کرنا اود آیندہ سے سے
آپ کو آپ کی خلطیوں سے ہوشیاد کرنا ہے۔ مجھے ان دبورٹوں سے اچھے اور مغید
اپ کو آپ کی خلطیوں سے ہوشیاد کرنا ہے۔ مجھے ان دبورٹوں سے اچھے اور مغید
بہروال کو نظر انداز کرنا ہے اور معرون عیوب پرنظر ڈالنی ہے۔ بیعیب بینی کئی ہے
آپ بیں سے بہتوں کو ناگواد گذر سے نیکن مجھے بہروال کہی فرض اواکر ناہے۔
اگر ہم مجھے اس بات کی نوشی ہے کہ امیر جاعت نے مناسب مواقع پرآپ کے
اگر ہم مجھے اس بات کی نوشی ہے کہ امیر جاعت نے مناسب مواقع پرآپ کے
کاموں پر تبصرہ می کہ دیا ہے اور آپ کو منرود می ہدایات مبی دسے دی ہیں جس
سے میراکام لیک مین کہ دیا ہے اور آپ کو منرود می ہدایات مبی دسے دی ہیں جس
کومنوم کرنا ہے۔

د بچردٹول کی ترتیب پی مسب سے پہلے آپ کورویرٹوں کی ترتیب کی طرحت متوم کرنا میا ہما ہوں

ر لورٹول میں غیرمتعلق باتیں بالکل نہیں مونی میا بئیں۔ان کومرتب کرتے وقت اس امرکوپیش نظرد کمسنا میاسینے کہ ان سے تعسودصرفت برمعلوم کرنا مہوتا ہے کہ آپ کس مقام پرہیں وہاں سے مالات کیاہی، جاحت سے مقامد سے <u>میلئے کے امکانا</u> والكس مديك بي ، اب تك أب في الياب، آينده كياكوسكن وقع ب، آپ کے دفعار کاکیا مال ہے ہمدر دول کی بمدر دی کی نوعیت کیا ہے اور مراحمتیں اورد کا وہیں وغیرہ کس درجرا ورکس تھے کی ہیں ہے اور اس طرح سے صروری موالات ہیں جن پر آپ کی ساری توم *بر کوز ہو*نی میا ہیئے ۔ اسی طرح کی باتیں مرکز بھی آپ سے علوم کرنا چاہتاہے۔اورہی باتیں ہیں جن کوجاحمت سے اداکین ہمی جاستے ہے خواہشمدند ہوستے ہیں۔ان سے علاوہ فیرتعلق اِنیں مجرآپ اپنی رپورٹوں میں تکھتے ہیں ان سے وقدت بمی منائع ہوتا ہے اور بہت سے مغید معدا لیے کا نقصال بھی ہوتا ہے۔ بالحسوں ذاتى ما لاست اور افراد وانتخاص كى مرحت ومنقبت كانوكونى شائريمي ان ربيرتول يى نهيں ہونا ما جيئے - اس ميں سندرنهيں كداس طرح كى ديورث مرتب كرنا ہوتمام صروری با توں پرماوی ادرساری غیرصروری با تول سے خالی موکوئی آمسال کا نہیں ے۔ بہٹری مہادت کا کام سے نیکن آگر آپ پی صرفت کاد آ ندبا تول کا انتمام پیدا موماسف اوردل فودمستاني كانوامش اور دومسرك كالحقير كمح مزر اورمهالنه اورآ دائش بیان سے خالی بوجائے توآسیہ کا کام بمی نہا بہت مہل موجائے گا اوران دود ٹولسنے ہادا جوامل تعدورہے وہ ہی بہتر طراقی بڑھامس ہوسکے گار اغتراب تصير كافتنه

ایک مناص بیز بویش نے آپ کی دیودٹول میں اس مرتبہ محسوس کی ہے وہ بیہ

كرآب پراعترات تقعيرببت فالب بوتاما تاسب - ايك آدمى اگرمچانى سے ساتھ انی کوتابیوں کا احترات کردہاہے توے لیکستخس ما دست ہے لیکن اس کا لیک بہلو خطرناك بمى سيحس سيع مومنشديا درمين كى منرودمت سب اس سے ايک أندليز تو یہ ہے کہ مہا دایر چیز آب کی عا دست بن مباسئے اور اس سے بیجے ا داسئے فرض کا شور دب کے رہ مبائے۔ اور ووسرا اندلیٹ ریسے کراس سے لبا اوقات آدى مي منكسران كبريدا بوما تاسيعين كاپيدا بونا ايك بخست وشديدفترن ا دربهاری دلی آرز وسبے کرانشرتعالی اس سے میرسلمان کومعغوظ دیکھے و ایک کے دی أكرايك امركوس مجد كميا ب قواس كا فرض ب كراس من كرسك برطرت كأدعمتين المائ ادرمارى معوبتين تمييا يخض فل كوبامال موست دمكيتاب اوراس ك کے اس کے سلتے اس کے دل میں حمیت نہیں پیدا ہوتی وہ دوحالتوں سے خالی نہیں یا تواس پرسی کی اصلی قدر وقیمست واضح نہیں ہوئی۔ہے الدبیطم ومعرفت کی خامی ہے یا اس کے اندر باطل کا رحب بیٹھا ہؤا۔ ہے اور یہ دل کا فسا دے ایک عا قل اورمليم اللبع انسيان سيرمب سير بيهليمس بامت كي توقع بوني بياسيتے وہ يہے ہے که د وکسمی کسی می کومنللوم اوربا مال دی<u>کھنے پردا</u>حنی نرہو پوشخص می کی ظلومیت بھامی ہے دہ انسانیت کے جہرے نانی ہے انسوس ہے اگردہ پیدا ہو ااور اس سے بڑھ کر انسوس اس بات کاسے کہ وہ زندہ ہے۔ اگر آدمی میں علم کا کی۔ ہے تواس کا فرض ہے کرالڈ کی کٹا بسے ذریع سے اینے علم کو پڑھائے اور اگر بہت کی ہے تو چا ہے كر الندسے دعاكىسے كرخوا اس كوتوفيق على دسے اورلىست بمتى اور بزدلى كى بياريوں سيرنجات تخثے ـ

جاحت ابلای کا تیام بالکل بدسود برگااگراس کے بعدمی بھارا علم مجے مزہوہ اور بارست والمله فين بوفي كاشيطان مينماسى رسب اود بمعن احتراف تقعير ك برده بس ای کمزدریون کوچهپاست رئیس بم مواطری شائع کردسے بی اس کامقصودیی سب كرنوكوں پرحق واضح بروا ورجاحتی زیرگی كانظام اس سنتے امتیا دكمیاسے كدابك كالمنسبوطي دورسرسه كي كمزورى كاازاله كرسته بي معاون مواور بابمي تعاون سيه دو مرقرمى اددم وجهدوج ودبن أسكے بجراس وقست حق کی خدمدت سے لیے مطلوب ہے۔ اب برآپ کا کام انتہ کرآپ بن طلب علم کی رغبت پیدا ہوا ورجماعتی زندگی کی برکتیں مامسل كرسنے كى كوششش كريں ميكن بم كوسخست حيرست ہوتى سبے كہ لوگ خودا بى ذرّ داروں کی نسبت میں ہے امش مکھتے ہیں کہ مرکزی ان کوئمی پردا کرسے ۔ نٹریچرشائع کرے نوگوں میں علم پیداکرسے اور کھر ہاتھ بیا وَں بن کران سے ذمہے عمل کومی ہواکرنے۔ بحدلوك اس طرح كي خوابشين اسبنے دل سے دندر دیکھتے ہيں ان كو اس امرسے اسكاه ہونا جا ہیئے کہ جوکام ان سے کرنے سے بیں انہی کوکرنے ہوں سے۔ اور دہ کا کامرت تمنّائين كرسف سيعنهين بلكركرسف سيديون سيم يم كوكونى البيدا افسونهبي معلوم سب بويم بيال سع بين بين بين بين ادد مادس كام بن بأيل - بم حق کو واضح کرسکتے ہیں اور اس کی مندیمت کے سلتے اپنا بھتر ہیر اکرسکتے ہیں لسبیسکی دومروں سے اندراس کے لیے ہمت پیداکرنا بمارے انتیارے بہر

بعض لوگوں سخے اندر پرخوابش میں پائی جاتی ہے کہ جاعدت سے کامول کی رفستار تیزکرستے سکے سلنے کسی تیزرد حجاعیت سکے مساتھ تعاون کردیا جاستے آگر دلجی کی تیزردی کسی ست میں ہو ہی اوگوں کے داغوں میں اس طرح کی این آتی ہیں وہ لوگ ہی جاحت
اسادی کے مزاج سے بہت دورہیں ان کوجلہ مینے کروہ جاحت کے نشریج کا ایجی طرح
مطالعہ کریں تاکہ ان کے دماغ کی المجمعنیں دورہوں بہم کومرف تیزروی سطلوب نہیں
ہے بلکہ مجھے ست میں تیزروی مطلوب ہے کسی غلط سمت میں تیزروی سے ہالاے
نزدیک برہیز کہ اومی مجھے سمت کی طرف رخ کرکے گھڑا رہے ہوشخص کی غلط راہ
پرتیزی کے ساتھ بھا گاجا دہا ہے اس کی حالت پر زئمک کرنا حاقت اوراس کو
لائن تقلید جانا ہلاکت ہے ہی لوگوں کے دماغوں میں اس طرح کے فیالات گذی تے
ہیں ان کے لئے جاحیت اسلامی میں داخل ہوئے سے زیادہ بہتریہ تفاکہ ایمی وہ تیزود
ہیں ان کے لئے جاحیت اسلامی میں داخل ہوئے سے زیادہ بہتریہ تفاکہ ایمی وہ تیزود
ہیں ان کے لئے جاحیت اسلامی میں داخل ہوئے سے زیادہ بہتریہ تفاکہ ایمی وہ تیزود
ہیں ان کے لئے جاحیت اسلامی میں داخل ہوئے اس کے بعداگر وہ ہمارے ساتھ آئے

مخالفتول كاخير قدم

یرنہایت نوشی کی بات ہے کہ ہمادے ادکان میں مخالفتوں سے جومرحو میت متی دہ بہت کم ہوری ہے۔ اب لوگوں میں مزاحمتوں کا مقابلہ کو کے آگے بیسے کی بہت بیدا ہوری ہے۔ یہ جاعتی زندگی کی برکت ہے اور اس برکت کا ظاہر بونا اس بات کی شہادت ہے کہ ماری جاعتی زندگی کا ارتقار میجے دخ پر مود ہے۔ یہ میں ام پر میلئے کے لئے این اس داہ میں صرف یہ کا فی نہیں ہیں ہے کہ مجاس راہ پر میلئے کے لئے المنظ ہیں اس داہ میں صرف یہ کا فی نہیں ہے کہ مخالفتوں سے مرحوبیت کم ہوجائے۔ یہ تواس داہ کا پہلامطالبہ ہے اس کے بنیر تو آپ اس راست میں ایک قدم ہی نہیں المفاصلے۔ اس داہ کا امل مطالبہ اس سے بہت ذیا دہ ہے اور وہ یہ ہے کہم میں مخالفتوں کے تیم مقدم کا

مِذب بدا بومائ ي من كارامس فربريا باطل كا ، الشرقعالي كا قا نون يرب كرجو شخص راه کواختیاد کرتاب اس راه ین اس کی آزمائش موتی ہے اور راه سق كاتواتميازى نتتان بى يبى سے كروه مشروع سے الخ تك آزمائشول سے بعرى بوتى ہے۔ جس طرح دیامئ کا ایک ذہین طالب علم کمٹشکل موال سے خوش ہوتا ہے کہ اس كولني بجودت للمح سك آزملت كاليك الاموقع باتغرابا اس طرح ليك العزم مؤكن كوكسى كأزمانش سع مقابله كرسے توشى برتى سبے كداس كوحت سے ساتھ اپنى وفا وادی کے ثیومت دسینے کا ایک اود موقع بہم پہنچا ٹمٹھائے ہوئے ویے جیٹیک بواكي جمونكون سينكل بومباست بي ليكن بعراكت بوست تنودكو بواؤل كي جبوشك اورزياده مبركا ديتين - آب اف اندريما احيت بيدا كيج كرس طرح ايك بعزكتا بؤاتنودكيلى كلاول سي بجعف سك بجلست ال كوائى غذا بناليت اسب اسي طرح آب مخالفتول سے دسینے سے بہائے ان سے غذا اور قومت مامس کریں جب تک بمهن يرقا بليت مزيدا بوماست الميدنبين كهم خداك دين كى كوئى الحيى خدمت

 ہے البتہ النّہ تعانی سے یہ د ماکرنی بیلہ بیئے کہ وہ ہرمرطہ بی بہیں تا بت قدم سکھے اور بمادے عزم وابیان کی محافظت فرائے۔ ایک سے وال کا بجراب

جاعت کے ادکان میں ایک عام موال میمی پایاما تا ہے کرجب جاحت املامی کی دموست نمام ترالشرکی کتاب اور اس سے دمول کی منست سے مانو ذہبے بلکہ مرتا دركتاب ومنست كى بيروى كى دحوت سبے اود مخالفين يمي با وبو دانتها أي سى کے اب تک اس کی کوئی بات کتاب ومنست کے ملاحث بہیں ٹایت کرسکے ہیں تو انزاس كى كما ومرسب كرمسلمان اس كوقبول كرسف مي اتن ديراشكا دسيه بير-برموال ہم بی سے بہتوں کوچرانی میں ڈا لے بوسٹے سے اود نساا وقامت دومروں کی اس بے پردائی کی دم سے ہم میں سے تعینوں کی نظری وہ حق سے وقعت ہوجا آ ہے ہوتو دان پر منکشعت ہوئیکا ہے۔ اس سلےمنروں ی ہے کداس موال پرخود كيامائ يم في جهان كك فودكياست اس منالعن دين دعوست سيمسلمانول كي یے پروائی کے امراب نہایت کہرے ہیں مسلمان اپنی موجودہ مالت تک لیک د د دن بی بنیں پہنچے ہیں۔ ان کو درمبر بدرمبر اس مالت تک لایا کمیا ہے اور سر منزل میں ان کواڈر وسے کتاب ومنعت براطمینان دلاسنے کی کوشنش کی گئے ہے کہیں مالت آج املام دایمان کا تعاصابے ۔ان *سے حق سے انحوا*ت پر ایک لمویل ذمانه گذرمیکاسبے اور اس غلط داہ سے ہرموٹر پر انہوں سنے مرتوں میمجد کر قیام کیاسے کہ بیمین دین و شریعت کی صراط مستقیم سے اور ان کی اس خلطفی کے داسنے کرنے ہیں ادباب دین نے مصتبہ لدیا ہے اور اس سے دراہ دوی سکے

ىزصرون بواز لمكداستعسان پيخيم فقهى ا و**ركامى تعنيغات** مرتب كرد گائي یہاں تک کہ ان کولیتیں ہے کہ ان کا ہو قدم ہمی اکٹھا ہے وہ نشریبیت کے دائرہ کے اندر الماہے اور آج می جہال وہ ہیں شریبت ہی کا ایک مقام ہے اس سے الگ نہیں ہے۔ خلا ہر ہے کہ جس جاعت کواس طرح درمر پر درم گرایا گیا ہو، میں کاگرنا اس طرح تنفی ہو ہمس سے زوال کی تاریخ اتن کمبی ہو ہم کوریقین دلایا كبابوكهاس كايركم ناحرنا نهيي بلكراحيلت سيد بجراس غلط نعى مي بوكروه اني موجوده مالىت بىرىمى شرىيىت سىرانگ نېيى ملكىمين شرىيىت سے مطابق سے وہ آپ کی دعوت کوکس طرح آسانی سے ساتھ قبول کرسکتی ہے حجان سے کسی جزئی ترمیم واصلاح كامطا ليرتبين كرتى لمبكه إن سيريجي توبرا ودكامل آصلاح كامطا لسبه كرتى ہے رحیب آپ ان سے بیمطالبہ کرستے ہیں کہ یَا اَیُّهَا الَّٰ اِنْ اِنَ اُ اَمُنْدُا 'ا مِسنُوْا استَ وہ لوگو ہجرا بیان سے مدعی بہوتھیتی ایان لاؤ ، اور ان سے اعمال سے کے کران سے معقائد تک میں دخنر بتاستے ہیں تو قدرتی طور پران کواس بات سے چوشه نگتی ہے ادران کی دیندادی کا دیرمیزینداراس سے مجروح ہوتاسہے - وہ یربات آسانی کے مسائقہ ماننے کے سئے تیادہیں ہوسکتے کہ وہ آنے تک ایس بالكل فلط داه يربعاگ دست يمتع رانسان كى يەفطرىت سىپى كەوە اسپنے آپ كو زياده سعدزياده الاؤلس كالتحق مجعتناسه اودمسلمانون كوتوبي غلط فهميمي سبعكم اسلام ایک آسان دین ہے جس کوہرمالمت سے مطابق کی مباسکتا ہے اس دم سے دہ تنگ دا ہ مجاآب ان کے ساسنے پیش کردسے ہیں اس برآنے سے وه گھبرلے ہیں اور پیجھتے ہیں کرمب وہ حالت ہمی دینداری سے الگٹہیں ہے

ہواہوں نے اختیاد کردکھ ہے قوبا وہ زندگی کوتیدوں میں گھیرنے سے کیا فائدہ ہیں ہواہوں نے کردیں کہ ان کی موجودہ ذندگی اسلام سے بالکل ہے ربط ہوگئی ہے اور اس حقیقت کو کسیم کرنے کہ ان کی موجودہ ذندگی اسلام سے بالکل ہے ربط ہوگئی ہے اور اس حقیقت کو کسیم کرنے ہیں کہ وہ ہماری دھوت قبول کو کہنے دہاں سے کھول ہی نہ دیں اس وقت تک توقع نہیں کہ وہ ہماری دھوت قبول کرنے دہاں کو ہشخص انجام نہیں دسے مسکت ہماری دھوت تبول مسکت ہماری دھوت سے اس کو ہشخص انجام نہیں دسے مسکت بادی دھوت سے اس کو ہشخص انجام نہیں دسے بیدا ہوتی ہیں اور مخالفین کو ہمیں سے لوگوں کو ہمارے میں اور اس سے خت کا مواد ہاتھ ہیں اور میں اور ہوگؤ کہ ہماری ہماری جا حت کے امراد دھوت کے اس میں ہماری ہماری

علمام کی سیے پروائی

ہاری دیوت سے عام سلمانوں کی ہے پردائی کی وجر یہ ہے۔ دسے ملمانوان کی سے بردائی کی وجر یہ ہے۔ دسے ملمانوان کی سب برخص با نتا ہے کہی حضرات ہیں جنبول نے مسلمانوں کی ان کی موج دہ مالت تک داہمائی کی ہے یہ بہادائی کی ائی کی ائی ہوئی ہے۔ وینداری اور تقویے اسلام اور ایمان تی ہے یہ ادائی کا موجودہ مفہوم جوحوام سے ذہنوں یں دائے ہے انہی کا پیدا کی ایم وی دہ میں کہ یہ انہی کا کام بھاکہ تا کا قات کی موجودہ میں کہ یہ انہی کا کام بھاکہ تا کا قات ومسائب ہے اندر سے دہ اسلام کو بچا استے اور اس کے بیان کو بچا ہے ہوئے ہیں۔ الدے اور اس کے بجائی کا سے جواتی ہے درجے خوش کم ایول میں مبتلا ہوں آپ یہ کیسے توقع کرسکتے ہیں ایسے اوگوں آپ یہ کیسے توقع کرسکتے ہیں۔ ایسے اوگوں آپ یہ کیسے توقع کرسکتے ہیں۔

كرآج ومكمك دل سنے اس بات كا اقراد كريں مے كرآن تك انبوں نے جود بنائى کی ہے وہ غلطسے اور میمے ماہ وہ سے میں گی دخوشت فلاں مجا عمت دسے رہے۔ بالمشبرق برسى كاتنا منابهى ہے كہ اس صاحت مقیقت سے اقرادسے ان كوشرم م آستے۔ قرآن نے اہل حق کی مسب سے بڑی تعربیت بہی بتائی سبے کردہ متی سے احتران واعلان مي المرست كرسف والول كى الامست كى يروانهيس كريت ليكن إنساني نطرت كى مروریاں جس طرح عوام سے اندریائی ماتی ہیں اس طرح نواص سے اندیم جیسی موئی ہیں۔ حب طرح بملمست محام کا پندار دینداری ان کو اس بات کی اما زست بنیس دنیا که وه مجديدايان كيننك وكواداكري امى طرح بمارس خواص كاغ ورسيادت ان كواس بات کا ما دست نبین دیتاکه ده اسپنے مندسے خود اپنی نلط رہبری کا اقراد کریں۔ وہ ایک غلط مست میں آئی دودکل سگئے ہیں کہ ان سے سنتے وہاں سے بلٹنا اُسان نہیں دیا ۔آپ كوير حيق تت مجى پيش تظرد كھنى ميا سيئے كر احساس ديندادى كا نتن دنيا دادى كے فتن سے زیادہ سخت ہوتا ہے جولوگ کافس برستی میں دنیاداری کی را مسے بتھ ہوتے بیں بوئبی ان کے ول پری کی تجتی پر تو افکن ہوتی ہے ان کی آنکمیں کمل میاتی ہیں اور میجے داہ ان پرافشکاما ہومیاتی ہے۔ ان کی دکا ڈیس ذیا دہ ترمسستی ادرسیت ہمتی كختم كى بحرتى بين بحرول كى معمولى تبديلى سيميى دور بومياتى بين ليكن بومعنرات الكليول كودين وتعوى بناكران كى پرمنش كرسته اودكراسته رست مي ان سكه اسينه محبوب یُول کوتوڈ کیپوڈ کر ایک نیا دین اختیا دکرناکوئی آمیان کام نہیں ہے ۔ یہی تو وہ جهاداكبر يحس كالرببت كم يخلق بي اوراس بات پرتعب نهيس كرنا ما بيئ كراس كمزودى مي بارست علما ديمي مبتلاديس -الشدنعا بي في سفرايك سنة أدمائنيس رکھی ہیں اور جن کی نگا ہیں تبنی ہی تینر ہیں ان سے لئے نتشہ کا مبال ہمی اتنا ہی باریکی۔ اور مخفی ہے۔

ال مسرات بی سے آج تک کوئی تخص پہنیں بتا سکاکہ ہما دی دمورت میں كيانكطى سب لمبكران بي سي سيخص كواس باست كالقرادسي كريم يوكي كردسي بي اسلام كا اسلىمطالبرىي سےلىكن چۈنكران كا دل اس كوماسنے پردامنى نبریں ہے اس وجرست اس کے خلاف کچھ باتیں تبکلعت بناستے ہیں ۔ اور پڑسمے لکھے لوگ اگرکسی آفتاب سعدزياده ردشن تن كے خلات مى كچدكہتے پر آماده برمبابي توكيد مركب اس يس رخنه نكال ي دي محمد - حيناني بير مصرات مي محيد من كيم باتيس بيداي كر ليتريس-اگراسلی دعوت کے خلاف ان کوکوئی بات نہیں کمتی توداعی کے اندمی تحجیجیب وصونار كالتيمي اوركيتين كرم ريزير دعوت عين كتاب ومنست كي دعومت سهير لیکن داعیول پر بی بحد مردر بہیں ہے اس ومبر سے ان سے بیچھے ملینے سے بہلے فلال اور فلال کے بیچیے میلوچن کی دعوست میں اگر میے فلطی مولیکن وہ ٹودمتنی اور معروسہ ے قابل ہیں۔ برکتنی ورد انگیزادر دل *شک*ن باست ہے کہ ان لوگوں نے اشخاص کوتق کی مجگر دے رکھی ہے بیجہال دومباستے ہیں حق ان سے ہم دکاب ہوتا ہے اگرمے دہ کعبہ كى مجكركنشت بى كى راه اختيار كرلين عصبيت جا بلبّت كى اس سے زيا ده كمعنو كا ثال اوركيا بوسكتى ہے اسى پرستى كا تقاصا تو يرمقا كراكر حق بہى ہے جو بم كہر دسے ہيں اور اس کے قبول کرسنے میں محن ہاری کمزور بیاں ان سے سنتے دکا وٹ بی ہوئی ہیں توبیخود اس کے داعی بنتے اور آ گے میلتے یم انشارالٹران کے پیچیے میلنے میں کوئی عار زمسوں كرستے لنكن بيعجيب دغرميب منطق بمارى تمجيمين بسبين آتى كريہ ديدہ و وانسستہ ايک غلط داه برم سکتے بین بشر طبیکہ اس کا داعی ان مصفیال سے سطابق دیندار ہواور ایک میں دام برم سکتے ہیں محت کا ان کو خود افراد ہے وہ نہیں بی سکتے کیوکھ ان کے داعی پر اصطلاحی دیندادی کا لیس نہیں بی بی ہوا ہے۔ بیصرات کیتھ واک جرب کی طرح اپنے طبقہ سے باہر دیدادی کا ویود شا پر سیلیم نہیں کرتے در نہ ظاہر ہے کہ اپنی اس نطق کی حمایت بیں وہ کوئی دہیں پر تیش نہیں کرسکتے۔ اور بھیل فیتیں ہے کہ دہ اپنے اس پوزلیش پرخو دہ بسی معلمان نہیں ہیں اور مباران پر ان کی غلطی وا منے ہوجائے گی۔ اگر آئے نہیں توکل کو دہ دیکہ لیس کے کہ حقیق شیختی اور گرم خصیلیتوں سے کہتی ہے۔ اگر آئے نہیں توکل کو دہ برکہ دیکھ میں اور کو بربنا کر صرب اپنا نقصان کرتا ہے نہ کہتی کا۔
میاسی جاعتوں کی طرف سے شکلات

زندگی کے کارزارمیں مبدوج بدر تی ہیں۔ اپنے حرافیوں کو توڑ دینا یا اینالینا ان کی نطرت ہے۔ ان سے کسی مرخان مریخ پالیسی کی امید کرنا بالکی فلط ہے یکین اس بات كى كوئى دىم نهيس سے كرآب ال كى مخالفانددوش سے الدليث مراك بول برمخالفت ڈرنے کی چیزنہیں ہوتی ۔ مخالفنت صرحت وہ وزنی اورقابل لحاظ ہوتی ہے پیکس کامول كيرانوكسي إصول جاعبت كالمرمن سيطابر بوجييم سلمانول يركسى البيي جاحبت كا پنتهنین حس کاکوئی اصول ہو۔ ان کی میٹسیت سیلاب بس بہنے ولسنے نکول سسے زیادہ ہمیں ہے۔ باطل می اگراس کی بیٹت پرشجاحت دہمت ہوا وراس کے قول فعل میں مطابقت بوتوايك طاقت بن ما ماسي كيكن بين نا باطل قوايك لمحيمي ميدان مينهمين مك سكت جوبهاری سیای بماعتیں نے کڑکی میں ان کی کمزوریاں خود ان پروامنے ہیں اوراگراہمی تغیقت واضح بوسنے میں کھیکررہ گئی ہے تومین پیشیننگوئی کرتا ہوں کرزمان مبلدیہ کسر ىمى بورى كردسه كا- اوروه دن دورنهي سيرب برسارى جاعتي اينست باتى د کھنے سے سلتے اس بات پرجیودہوں گئ کہ ہادی سکھائی ہوئی بولیول ہیں سیکسی نرکسی بولى كوانتياد كرلين اورايني كعوف من كوكار المصار كالمطلخ کی کوششش کریں ۔ آئے بھنرات بیں سے جو لوگ دقت سے مالات پرنظر رکھتے ہیں ہ میری اس پیشینگوئی کی نعدیق کریں ھے کیونکہ ہاد سے بہت سے الغاظ اس مختلف جما ً عوّل نے امتعمال کرنے *مشروع کر* دیکھیں اور ان الغا ظ کی خربج شش سے ہ انی گرتی ہوئی ہے زلیشن منبھالنا میامتی ہے۔ بھارسے بعض ارکان اس مودمتِ مال کو تشوشي كيظرين كميتيمير ال كاخيال ہے كاكريماري اصليماً ال جاحق سفا تنتياد كرليں توبہت جلد عوام سخة بنول مي إن إصلاقًا كاابياغلامغ والمخ بوبا يُكاكراس كي اصلاح كيلية بم كيليمة ميروبجه لكرنى يُرسع كَي تيز لوكو ل

ين يه خيال مبيل مباسئ گاكه بم يمي وي كيرجا ميته بي جويرجا عتين ميامتي بي ليكن مجيم اس بات سے کوئی اندلیٹے نہیں سیے میں اس میں مجاعست کے لئے کوئی خطرہ نہیں دیمیت ا البتريرم احتين اكران اصطلامات كامتعال مي نيك نيت بني بي بلامحض عوام فري سكے سلئے استعال كردى بي تو تيجے خودان كى موست اس بي نظراً تى ہے ۔ اس وقت یب کہاداکام مادی ہے۔ ہمارالٹر پچر ہیری تیزی کے ساتھ کیپیل رہاہے اور ہم ا نواص سے گذر کر اوام سے ذم نول سے قریب ہی اسے ک کوشش کر دسے ہیں ہیں اس کا ڈرنہیں سے کہ لوگ بھادی اصطلاحات کی آڑیں بتاہ سے لیں محے ۔ زیا دہ ز ما سرجمین گذرسے گاکہ باری باتیں کو شوں سے گونجیں گی اور گلیوں میں بچاری مائیں گی ا در عامی سے مامی بی ان کا وہی غہوم <u>تھیے گا ہو ہم تھ</u>ے این سے۔ اس دقستری سے سلنهى يمكن نربو كاكران بُردول مي مجسب سكے - يا تولوگوں كواس تقيقت كا صاحب معا من اقراد کرنا پڑسے گا بوہم پیش کردسے ہیں یامیدان سے ہٹمنا پڑسے گا۔ اہمی ہم يا تواني ورى بات كمرنهين مسكه بي يا لوك مجرنهين سكه بي اس ومرسع ومعوكا كعانے اود دمعوکا وسینے دونول کا امکان ہے۔نیکن ان مرا دسے امکانات سے مرتب ہاپ کی تدميري تم كردسه بي - اوريم كويقين سب كرانشار النديم ي فتحمند دبي سي مينتهالله يهي كرجب كك حق ميدان بن نهين امنا بالمل كويين كي مهلت ملتي سيدليكن جب ده میدان میں اثراً تاسبے نوالمتُرتِعا بی غلبہاسی کو دیتا سہے۔ بین سلما نوں کی موجو وہ میامی ا*ور پذیری جا عق*ول پی سیکسی بین به مطاحیست بنهیی د کمیعتاکه وه بهاری بنائی بوئی گولیوں کوہننم کرسکے -ان میں سے کسی جا عدت کا نہ کوئی مسسباسی فکرسے نہ کوئیا مواکل اورمه ان میں سی کسی سے پاس وہ کیر کٹرسے جوجاعموں کو نتنے را نا ہے۔ ابن باطل میں وہ

قابلیتیں موہود ہیں جن کا مظاہرہ نازلیں ، اشتراکیوں اور جہوریت کے عمبردادوں نے کہا ہے اسلام سینے غلیم الشا ن نے کہا ہے بیکن افسوس ہے کہی سے ان مذھیوں ہیں ، جواسلام سینے غلیم الشا ن میں کا نام لیستے ہیں ، آج کوئ قوت وقابلیّت موہود ہیں ہے ۔ ان کی مہتی تمام تر دور دوں کے مستعاد ملکم مسروقہ الغاظ پر قائم ہے ۔ فاق میں ماش خلافت راش دہ سے خان کی ہے مام غلط قہمی خلافت راش دہ سے خان کی سے مام غلط قہمی

صفرات! آپ یں سے معنوں نے یہ موال ہمی اٹھایا ہے کہ جاعب ہما میں کے پیش نظر ہونصب الیون ہے وہ بہتری اسے وہ بہتری اسے وہ بہتری اسے دیا ہم مسال سے زیادہ قائم مرد سکا تو آئ وہ فوگ کہاں سے آئیں گے جواس نظام کو قائم کر مکیں گے اور ان کے اکھوں ہیں برزیادہ عرصہ تک قائم رہ سکے گا۔ اگر جہ آپ ہیں سے چند ہی صفرات نے یہ موال اٹھا یا ہے لیکن برایک عام مشبہ ہے جو بہت سے دلوں ہی موجو دہ اور اس کی وجرسے بہتری کا برخیاں ہے کہ اور اُ توجیح اسلامی نظام کا تیام نامکن ہے اور اگر کی وجرسے بہتری کا برخیاں نامکن ہے اور اگر کا میں برصرت ایک تو یہ ایک می لاما میں ہے کہ اور اُ توجیح اسلامی نظام مانسانوں کے باتھوں میں برصرت ایک تلیل زمانہ تک قائم رہ سکا تو آج اس کے قیام وبھائے منعلق کیا تو تعات کی جاسکتی ہیں۔
قیام وبھائے منعلق کیا تو تعات کی جاسکتی ہیں۔

بی نہابت افسوس سے کریہ بائیں آج وہ لوگ بی کہتے ہیں جوملمائے دین ہیں مشام ہیں۔ انہیں شایداس بات کی خرنہیں ہے کہ ایسا کہنا در تقیقت اسلام کے خلاف ودٹ دینا ہے۔ آگراسلامی نظام میں یفطری کمزوری موجود ہے کہ وہ مہتز سے منافل میں یفطری کمزوری موجود ہے کہ وہ مہتز سے بہتر باعثوں ہیں می جند ونوں سے زیا وہ قائم نہیں رہ مکت تو خصروت اسلامی نظام سے بہتر یا متا تو خصروت اسلامی نظام سے بھی مایوس موال میں مایوس موالی نظام سے بھی مایوس موالی نظام سے ن

جانا چاہیے کیونکہ اسلام کی زندگی کا اس سے نظام سے باہرتعدق رنہیں کہ جاسکتا۔
پس ایک سچے اور پیچے مسلمان کے دل ہیں توکہی اس فاسر خیال کا گذری نہیں ہونا
مبا ہیئے لیکن آپ نے نظا ہر کہ بیٹ بدعام طور پرلوگوں کے دلوں ہیں موجوز
ہے اور اس کی وجرسے اسلامی نظام سے تیام کی طرف سے لوگوں ہیں ایک عام
افسردگی اور بدولی پائی مباتی ہے اس وجہ سے مزوری ہے کہ اس فلط فہی کا ازالہ
کیا جا ہے۔

معنرات ! آب ک<sup>معل</sup>ی سے کرانٹرتعالیٰ نے بم سے بیمطالبہ ہیں کہا ہے کہ ىم ابرىج مىرىق (ورصنرىت عمرمنى التدحنها كى مكومت كى طرح ايكب مكومت فائم كر دیں۔ نہ بندوں کواس بات کی طاقت ماصل ہے نہ مداسنے اس کی تکلیعت د ی ہے۔ البتہ پیمطالبہم سے کیاگیا ہے کہم اقامتِ دبن سے لئے مبردجہد کرہا در اس مبدوجهدمیں اپنا تمام سرمایئرزندگی لنگا دیں -مان نعبی اور مال نعبی اور اپنی تمام مرخوبات ومحبوباست بمی -اوردین سےمراد اجزاستے دین ہیں سے کوئی جزمراد ہیں ے نواہ وہ کتناہی اہم کیوں نربو ملکہ دین مجیشیت مجموعی مرادسہے۔ اس سے کلیات کمی اور مزئیات بمی -عقائد کمی اور اعمال بمی - به مهرد حبر د پورسے مثق اور پیرو سے بجوش كے ساتھ مطلوب سہے اور السّر كے نزد يك بہى جيز بھار سے ايان اور نغاق كى كى رقى ہے۔كوئى مىينە جواس ولولەسە خالى بوايان كامسكن نېيى بن سكت اوركوئى دل جواس دردست نا آسنسنا بوخدا كا گھرنہيں بوسكتا يكتنى بى بىيجيں گردانی سائيس ، کتنے پی وظیفے پڑھے ماکیں اورکتنی ہم منہیں لگائی ماکیں اس عشق سے بدل نہیں ہوسکتے۔ ساری دینداری کی دوح بی ہے۔اور خدا سے باں ہادے دلوں سے اندرسب

معصر بسيايي جيز وهوزش ملئ كاوربيمي ايك صروري مشرط ب كديه مدوم برجاعتي شكل بي بر، انفرادي شكل بي نه بوبرمر دِحقى كا فرض بيك ده بيبلے اپنے المداس كى گری پیدا کرے اور میریہ کوسٹش کرے کہ اس آگ سے سا دے ول میڑک انھیں ۔ یہ وال بحث سے نا رج ہے کہ یہ میروجہ کس تیجہ تک بنتی ہوگی بہوسکتا ہے کہ ہم آدوں سے چیرڈ اسے مائیں ، کلیوں میں کھیلٹے مائیں ، انگاروں برنشاسے مائیں اور ہارے میں کوچیل اور کوسے نومین اور ان ساری باتوں کے بعد میں یا ساد ذمامن *بوسکے کہم موبو*دہ نظامِ باطل کوابکِ نظامِ مت ببرل دبن لیکن مذ**ت**و یرناکامی ناکامی ہے اور مذاس کا اندلیشہ ملکداس کا بعین بی بم کواس مطالبہ سے مبكددش كرمكتاسير بجوننداسته اقامست وبن كےسلتے بم سے كياسپ وہ توايک تطعی اور آن فرض ہے بوہ تبیت پر اور سرحال میں بھی ا داکر ناہے ۔ آگر مزادتان کی تمام منانقابی بمی آپ کویراطمینان دالسنے کی کوششش کریں کرناؤں نالاں ا وراد السبى ذمر وادى سے مبكر ومسٹس كريسكتے ہيں توميں آپ كوليتين ولا نا چا بهتا ہوں کہ پرشیطان کا دموکا ہے جب تک آپ کی گر دنوں پرسرموجود ہیں اور التّحريک دین کی عمارت کی ایک اینٹ بھی اپنی مگرسے بھی ہوئی ہے اور منداکی زبین کا ایک بحوا ابعى غيرالنركى اطاحت كيني وبابؤاسي اس دقت تك آپ كے لئے لين کی نیند حوام ہے۔

ای بدرجهدک انجام کی نسبت میم مجدیس کمدیسکتے کرکیا ہوگا-انجام کا مال صرف اللہ تعالیٰ کومنلوم ہے ۔ اگراس مبدوجهد کا نتیجہ یہ پوکہ بم ایک مسالح نظام قائم کرسنے بس کامیاب ہوما ہیں تویہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا بعض لوگ طنز سے یہ كيتة بس كهما دى سارى ميدوج ومكومت كيكترسيدا ودخداكى دمذاكى طلب بوخلام ثرين ہے۔ بارسے ماسے نہیں ہے ۔ بہ خیال بانکل فلط *سے ، ب*ماری ساری مدوجہد الٹر*سے دین سے قب*ام اورایک مسالح اورخدائی نظام کی اقامنت *کے۔لئے۔ہےا*ور يرجدوبجبدكوئ حرم نهيس سيرجس ميجيب مشرما سنے كى صنرودت م موا ور تم جب كيمي كوم ن الإبيه كانام ليتيبي تواس سے بمارى مرا ديني نظام بونا ہے اور بين نہيں مجمعة اكه اس سے مطلوب و محبوب ہونے میں کس پہلوسے بحبث کی جاسکتی ہے اور آخریہ مٰدا کی دمنا طلبی سے الگ چیزگیول ہے ، خدا کی رمنا اس سے بڑمد کرکس بات ہی ہمر مکتی ہے کہ اس کی زمین براس سے اسکام علیں اور ان لوگوں سے برمد کر رمندائے الہٰی کا طالب کون ہومکتا ہے ہواس بات سے سلتے سر دھڑکی بازی لٹھائیں کرٹواہ کچھے کمیوں مزہومنداکی زمین پرغیرالٹرے اقتدار کاکوئی دھیہ مدرہنے دیں گے۔ اگریہ مدویم پر دنیا واری ہے توکیا ویندادی یہ ہے کرداتوں میں ماگ کرانٹر مُوکی منربیں لٹکا نی مائیں اور دن میں خدا کی زمین پرشیطان کاتخنٹ بجیا<u>سنے کی کومٹ</u>شش کی مباستے پولوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں ان سے ذہنوں میں دین کانہایت ناتش تصوّرسه اوربهبره كرانهي المجاس بات محسلة مهلت دى ماست كرده دين کی امل حقیقت سمجد سکیں۔

اگریجے اسلامی نظام مسرون ۳۰ سال بی قائم رہا جیسی برالیبی چیزہے جس کے لئے اگریم اپنی زندگیاں مٹادی تویہ مہنگا مود انہیں ہے بلکراس نظام خیر و برکت کی ایک شب بھی بھی میں خداکا بندہ صرف خداکا محکوم دہ تناہے ال نہادہ اسے اس نوازہ مسرون خداکا محکوم دہ تناہے ال نہادہ اسے سالوں اور مہدبنوں سے انعنل ہے جن ہیں خدا کے بندوں کو خدا سے موادد مرش کی فائی کرنی پڑتی ہے۔ آپ ، سرسال کہتے ہیں تی تواس کے ، سمنٹ ہی بہت کھنا ہوں اور اپنی اور اپنی سے بہت کھیں انگھوں زندگیوں کو اس کی قبریت نہیں کھیں ۔ ذراغور تو کیجے اور اپنی تام سب بائ تنظیمات ہیں سب سے افضل جمہوریت کو مجما جا تا ہے لیکن اس کی نسبت تطعیّت کے ساتھ ہے کہ ہو عقل اس کا امکان ہے ہ واقعہ کی نسبت تطعیّت کے ساتھ ہے کہ ہو عقل اس کا امکان ہے ہ واقعہ کی صورت میں ایک لمحہ کے لئے کہی اس کا دجود ہو از کہی اس کا تصورکیا جا سکت ہے کہ میں اس کا تعرف کہی اس کا تعمورکیا جا سکت ہے تاہم آپ دیکھتے ہیں کہ اس واہم ہے لئے دنیا نے کتنی شا ندار قربا نیاں دی ہیں کھر ایک ایسے نظام کے قیام کی طرف سے آپ کیوں بدول ہوتے ہیں جوعظ دنیا میں خود آپ کے اقراد کے مطابی ۲۰ سال تک قائم رہ چھا ہے اور جس سے امن ویدل اور خیر سے امن میں خود آپ کے اقراد کے مطابی ۲۰ سال تک قائم رہ چھا ہے اور جس سے امن ویدل اور خیر و برکت پر ہومن و منکر دونوں کی شہبا دست موجود ہے۔

سین برناریخ کے نہایت نانق مطالعہ کا تیجہ ہے کہ لوگ جھتے ہیں کہ جھے اسلامی تطام صرف ، سمال ہی قائم رہا۔ سبیای بعبرت کی کمی کی وجرسے اشخاص کی تبدیلی اور نظام کی تبدیلی بن لوگ فرق نہیں کرتے مالائے دو لول با تول میں آسمالی وزمین کا فرق ہے ۔ خلافت واشدہ کے خاتمہ کے بعد حج تبدیلی واقع ہوئی وہ کانسٹی ٹیوش کی تبدیلی فرق ہے ۔ خلافت واشدہ کے خاتمہ کے بعد حج تبدیلی واقع ہوئی وہ کانسٹی ٹیوش کی تبدیلی تعرب کا تافوں وہی رہا ، مکومت کا دستو رہی ہا ، تعزیرات خدا کی قائم کی ہوئی تھیں ، معدود الشرکے مقرد کئے ہوئے سے میں معاملات تقسیم ہوتی تھیں ، صرف اس جا نکادی قرآن کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق تقسیم ہوتی تھیں ، صرف اس مان میں مصرف اس نظام سے بچلانے والے افراد میں بہتبدیلی صرور ہوگئی تھی کہ وہ صد باتی آگبر اور مفارق اعظم کی طرح منتقی اور خدا تریں نہ تبدیلی صرور ہوگئی تھی کہ وہ صد باتی آگبر اور مفارق اعظم کی طرح منتقی اور خدا تریں نہ تھے ۔ تا ہم ان میں سے کسی سے سے کھی یہ فادوق اعظم کی وہ خدا کے قانون کی بھر اپنا قانون بھلادے ۔ ان میں سے آگرکوئی شخص مکن نہتا کہ وہ خدا کے قانون کی بھر اپنا قانون بھلادے ۔ ان میں سے آگرکوئی شخص

مندا كيكسي حكم كى ذمه واربول سع بجيناميا بهنائقا تواس كوطرح طرح سك مذرج تلول ے کام لبنا پڑتا تھا۔ عداسے ملانبر بغاوت ان میں سے بیسے برترآدی بھی کرنے ک برأت نذكرتا نغا- بيناني ميي ومبرب كربعد كانول مي بم ويكيت إن كرثب مند خلافت پرکوئی خدا ترس اورتنقی انسیان آگیا تو دفعةً شب وروز کے اندر دنسیا میں رہ بہار آگئی جو نارو تِ اعظم کے زماند میں آئی تنی اور السیام علوم ہونے انگاکہ گویا نظام حکومت می*ں سرے سے کوئی خرا*نی پیدائی شہی*ں ہوتی تھی۔ اور بیر و*اقعہ میں ہے کہ دراصل نظام سے اندر کوئی بندیا دی خرابی بجس کی اصلاح دیرطلب مو پیدا کمبی نہیں ہوئی تقی۔ مسروت اُپری خرابیاں پیدا ہوتی تقیس ہومعمولی تبدیلی سسے درست برمیاتی تقیی ۔ اس طرح کی اصلاح سے دور اسلامی خلافست پر با ر با ر اسئے اور حب تک اس کی نمبیاد میں خرابی مہیں بیدا ہوئی لینی خدا کی مکومت کی مجگرطاغو کی حکومست نہیں قائم ہوگئ اس وقت تک دنیامیں خلافت رامٹرہ کی برکتوں کا وکور باربارة ناربا اوراب بمى اس سے سنے ميروب كى مباسئے توكونى ومربہ بى سے كم التّٰدتغالیٰ اس کام پین بھاری مددکیوں نہ فسراسنے گا -اس آبھان کی حجست سے تیجیہر طرح سے کام ہورہے ہیں اور جن کامول سے لئے وہ میدو میبر ظہودیں آماتی سہے بچران کے سلے مطلوب سے توہم دیکھیے ہیں کہ وہ کام بمی ہومبلتے ہیں بٹواہ باطل ہوں یا سی بمپرمیب اس کا کراست کا دیب اہل باطل کی میاں بازیوں کوہمی تامرا دنہیں کرتا تو آخرایک مقصدی می سے اس کواتی عدا دت کیوں ہوگی ، کراس سے لئے اگریم بسر دحری بازی لگانے واسے پیدا ہومائیں لیکن دہ پودانرموسکے گا۔

کام <u>کے</u>ضر*وری شرا*ئط

نیکن برکام کا ایک مخصوص طرنیته بوتا ہے ، اورصر وری ہے کہ اس کو اسی طرنیته بر انجام دیا بائے۔ایک کام کو اگر آپ غلط طریقہ برکررہے ہیں توخوا ہ میلیلی آپکتنی ہی نیک بیتی سے کریں اس خلطی کا نتیجہ اس کی ناکامی کی شکل میں آپ سے سامنے کئے رہے گا۔ خدا کے بنائے ہوئے توانین بالک سے لوٹ اور سے لاگ ہوتے ہیں نیک سے نیک انسان می اگرشہد کی مگر خطل استعمال کردیا ہے تواس کی نیکی کی ومبرسے خطل میں شہدی تاثیرنہیں پیرا ہوجائے گی ۔اسی طرح اگرمسلمان ایک کام کوغلط طرایتر پر كرريب بن تواس وجرس كرود مسلمان بن اور البنے زعم من منداسے إل بڑا ورجر رکھتے ہیں۔ برنہیں ہوسکتا کہ ان کا کام میجے ہوجائے۔ اور اگر غیرسلم سی کام کوچیے طریقہ پرانجام دینے کی مدوجہدمیں سرگرم ہیں تو محض اس وجہسے کہ دہ غیرسلم ہیں بیٹریس ہو سكتاكهان كيميح مبروجهد كانتبجه شبطه الشرنعالي كي بناست بوست قوانين بس اس طرح کی تا انصا فی تہیں ہے مسلمانوں میں بداسساس بڑی شدمت سے ساتھ با باجا آ ے کہ بھٹیبت سلمان سے الٹرتعالیٰ کی طرف سے مکومت واقتدار کی تعمیت پلنے کے ستحق دہی ہیں۔ اس احساس کے ساتھ جب وہ اپنی موجودہ مالست پرنظر ڈالسے ہیں توان کو قرآن کے دعدوں اور مندائی طروف سے مایوسی ہونے مگتی سہے - وہ بیرخیال كرستے بيں كرجب بم مسلمان بيں توزين كى وراثت بميں كوملنى تقى - اگرنہايں ملى تواس یں ان کاکوئی تصورنہیں ہے بلکہ وعدہ کرنے والے ہی کی طرف سے کوئی تغافل سے نیکن پرخیال نہایت غلط ہے ۔ السّرتعالیٰ سنے مِن جیزوں کا دیمرہ انغرادی کوششو كمصلمين فراياسه ان كوانغرادى كوشعشول كمصلهي عطا فرماناسه ليكن جن جيزول كا

وعدہ جماعیت سے ہے ۔ ان کے سلے منروری ہے کرجاعتی مبدوجہ دظہور میں کئے \_اگران کے لئے جائتی جدر جبرظہوریں مرآئے تو تواہ انفرادی زید و تعویٰ میں آپ کتنے ہی ٹرسمے ہوسئے ہول ، آپ سے اندر مبنید قبلی اورسلمان وابو ڈرٹیسے ورہ کے انتخاص کیوں نرموجود ہوں لیکن برہنیں ہوسکتا کہ ان انفرادی نیکیوں سے لمریس آپ کوالٹرنغالی سکے وہ انعامات بل مائیں جرجاعتی نیکیوں سے لئے مخصوص ہیں ہم کو اس امرسے انکارنہیں ہے کے مسلانوں میں آج بھی بنیابیت نیک اور مسالحے افراد *ٹوہود* ہیںلیکن ان نیک اورمسالح ا فرا دسنے مل کرکہی امی باست کی کوششش نہیں کی کراس لمكس بيں ابك معالج نظام قائم كريں ملكہ اپنى انفرادى نيكيوں سے زعم ميں بعيشہ خدا سے شکوہ منچ رسپے کہ الٹرنعالی سنے ان سے لئے اسپنے وعدسے پورسے نہیں کئے۔ منداسنے جاعتوںسے ان کی جاعتی نیکیوں پر جودعدسے فراسئے ہیں وہ نواس قدر ائل ہیں کراگروہ نیکیاں کسی جا عیت سے اندرخداسے انکارسے میا تذکہی پیدا ہو مبائبس بربب نمي وهمسلے مل كردستے ہيں - پھراگركوئی جاعدت ا بان واسادم كی تعدیث سے بہرہ ود ہوکر ایک مسالحے نظام ہے لئے جدوجہد کرسے توکوئی وم بہیں کہ النّہ تعالیٰ اسینے انعامات سے اس کو محردم فرنائے۔

جا حن املائی سلالی اس علمی اصلاح کردی ہے۔ وہ توم کے تما مسالے افراد کومنظم کر کے جا ہی ہے کہ ان کو ایک مسالے نظام سے قیام کی جد وجہد میں نگائے اور اس کام کو انجام دینے کا ہومیجے طریقہ ہے اس طریقہ پرانجام دے۔ اگرم انجام بہرمال انڈر نغالی کے ہاتھ ہیں سے لیکن ہیں منداکی ذات سے بہی امید ہے کہ ہادی جدوجہد کامیاب ہوگی اور ہم منزل مقصود تک پہنچ کے رہیں ہے لیکن ایک طویل زمانه تک جاعتی زندگی سے نحردم رسینے کی وجہ سے ہم جاعتی زندگی کی مضوصیات اور ذمہ داریوں سے بالکل نا آسٹ نا ہو گئے ہیں اس وجہ سے نہایت صروری ہے کہ آج جب کہ ہم جاعتی زندگی کا ادادہ کر دسے ہیں اس کی ذمتہ دادیوں مخروری ہے کہ آج جب کہ ہم جاعتی زندگی کا ادادہ کر دسے ہیں اس کی ذمتہ دادیوں کو سمجھنے اور اداکر سے کا اہتمام کریں۔ جماعتی ڈندگی کی خصوصیات

جاعتی زندگی کی سب نے بڑی احمیازی خصومیت ڈیسپلن اور جاعتی نظمہ کی پابندی ہے بچاعت وجودی میں اس تظم کی پابندی کے ادا دہ سے آتی ہے اس وجرسے اس سے اونیٰ ہے پروائی جاعت کیموت سے مرادیت ہے۔اس نظركو فائم كيف سے ستے جاعبت ہے نام افراد كو اپنی ذاتی خوام شوں اودانفرادی دابوں کی قربانی کرنی پڑتی ہے۔ اس زندگی میں کسروا بحساد شرط منروری ہے افراد تجعرى بوئى اينشول سكے مانندہيں ان كوايك عمادت كى معودت اختياد كرسنے کے سئے لازگا اس باسٹ پرآمادہ ہونا پڑتاہے کہ تعوڑ اسازخم گوادا کریں-اگر ہر اینے اس بات پراصراد کرسے کہ وہ کوئی زخم گوا دا نرکرسے گی نوعمارت نہیں ہن سکے گا۔ اسی طرح اگر آپ بیں سے ہرفروانی داستے پرامسراد کرسے اور اپنی آزادی میں کے تسم کی مداخلت گوارا نہ کرسے توجاعت بنہیں بن سکتی اور آگرین جائے گی تو نائم ىزدەسكے گى۔ يەنبىيى خيال كرنا بچاسپىئے كرجاعتى زندگى آ زادى داستے كوبر با وكرسنے والی چیز ہے ہے شکب اس سے ملتے آدمی کو اپنی آزادی کا لیک محقد قربان کرنا ے اور اگر کوئی تخص اس تفوری قربانی پر آما دہ نہیں ہوتا تواسے اپنی پوری آزادی معونی

يرتى ہے جس طرح ايك نزاركا مالك اگرائيے خزانه كا كچھ مستر بہرہ داروں اور بإسسبانول كى نذر مذكريك تواس كالإراخزام خطره بين رمهتاس واسطرت افرادكي مادی آزادی خطرہ میں ہے۔ اگر وہ جاعدت سے حق میں اپنی آزادی داستے کو ایک۔ صرتک قربان کرسنے پرآماوہ نزموں ۔ آب کی د**ب**وداؤں سے اندازہ موتاسے کراہی ہم میں اس شعور کی کمی ہے ۔ کومشسش کیجئے کہ نوگوں میں پیشعور پیدا ہو۔ اس کا بیدا ہو نا محن ایک اخلاقی نسبیلت بہیں ہے ۔ بلکہ ایک اہم دینی مشرورت ہے اور چن لوگوں کے اندراس چیزی کمی ہے وہ اس کی تلافی اس کولپدا کرسے بی کرسکتے ہیں - فوافل کی كوئى مقداراس كابدل نهين بوسكتى -يبي ومبرسه كرجاعتى نظم بي فسياد بدا كرنے الوں کے لئے اسلام میں مہما بہت مخست سزاہے پہولوگ اس چیز بیل کوئی نزابی ڈالیتے ہیں وه این مرادی نبکیول کا ٹواب کعوبیٹے ہیں ۔ لپس ہیں ادکانی جاعست کوتعبیحت کرنا ہو<sup>ں</sup> کروہ اس معاطر میں اونی مختلب کوئیمی راہ مندیں مبیباکہیں نے <u>پہلے</u> عرض کیا ہے تھے عمض كزنا بمول كرالتُرتعا بي سيح جود عدسه مجاعدت سيع بي وه افراد سيح سلطنهي پودسے بول سے اور اسلام کوئی الیسا دین نہیں ہے جس سے مطالبات انغرادی *ذند*گی سے پیرسے موسکیس خواہ ان میں کفتنا ہی تفزی اور دینداری کیوں مزہر۔

امی کے ساتھ ساتھ ایک اور امریمی قابل لماظ ہے وہ یہ ہے کہ دین کے بعض ہوئیات سے سلے کہ دین سے بعض ہوئیات سے سلے مسلمانوں کے بعض گروہوں ہیں تواہ مخواہ کی ایک مبالغہ آمیز عصبیت پیدا ہوگئی تھی۔ اور اس عصبیت کی شدبت وخشونت اس درجہ بڑھ کا گئی تھی کہ ابنی ہم نہیات کے سلے لوگ سکتے مرسف لگ سکتے ستھے اور ان کا انہماک اس تدر توی ہوگیا تھا کہ ان سے ایکے اصل دین سے سمان بیات وب سکتے

ستعے يم ديكه رسيم بي كرم ارسے بعض ادكان ميں اب ميں يرانا مذاق كمير زكير الى ہے جس سے مبدہ سے اندلیشہ دمہناہے کرمہا وااس نظم جماعت کونقعمان پہنے جائے۔ صرودت سے کدآپ اصل اور فرع میں انتیاز پیدا کرناسیکمیں اور شاخول کی آبیادی میں اس در مرمنہمک مزہومائیں کر دوخت کی جُراموکھ سے رہ مباستے وین کا الساشور جوآب بن توازن پداکسے اورسرتیز کواس کی اصلی مگر دسینے کا نداق پداکرے، نہایت صروری ہے۔ اگراس چیز کی آپ میں کمی دی تونہ بیں معلوم آپ کس فرع کو اصل بناکراس کی خاطرساری جاعبت اورسا رسے دین کونطرہ میں ڈال دیں۔ اسی سلسلیمی ایک اور بات پرہمی تنبیر منہاست صنروری سیے وہ بیرکرامسس دُور مِين لوگوں ہے ذم منول ميں ديندادي كااليسا غلط تصوّر بيدا بوگيا سے كر جب كي دین کام کا ادادہ کیا جائے لوگ اس سے کادکنوں میں الیبی بائیں وصونار سنے سلکتے ہیں جن کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ (ورجب وہ چیزی نہیں پاتے قو بوری جاعت كوايك غيرديني جاعت ملكه ايك ممضروج و قرار ديني بي مبب سبه كربهت سے لوگ پر کہتے ہیں کرجاعت اسلامی اسپنے مقاصد کے اعتبار سے نہا ہے ا ورنہایت اعلیٰ جا عدت ہے لیکن اس سے لیڈروں میں تقویٰ نہیں ہے۔ پیونکراس پرومیگیند اسے کسی ندکسی صریک بها رسے اد کال معبی متنا ٹرموستے ہیں اس دجرسے صرودی سے کربعیض بائیں اس سلسلہ پی می گوش گذار کردی میائیں اور حاشا ا ن باتول سے تعصود اسینے آپ کومحفوظ کرنا نہیں بلکہ اصل تغیقست کا اظہار بیان ہے۔ اس جاعدت سے لیڈروں ہیں سے کسی کوہمی تقویٰ کا دعویٰ نہیں سہے ۔ البنتران مفرا كے تعویٰ پرتبرت منردرسے وہیجے کام جاعدت اسلامی سے کام کو محصے ہیں لیکن

ہمادے اندرتعویٰ کی کمی کی وجرسے عام سلمانوں کو پرشورہ دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے بیسے ہم ہوجو اگر ہے خلاداہ پر مبارسے ہیں نیکن تفی ہیں ہم ان کو خدا کا واسطہ دے کر ان کی ذمتہ واری بیان تقویلے ہمی ان کی ذمتہ واری بیان تقویلے ہمی موجود سے تو وہ خود آ کے بڑھ کر زمام قباوست اپنے ہا تشوں میں لیں لیکن پرہ و دانستہ مسلمانوں کو خلاوہ پر پہلے کا مشورہ مذوبی ۔ انہیں اس بات کو یا در کھنا بھا ہیئے کہ اس مسلمانوں کو دیدہ اس میں سے جس دن ان سے سلمانوں کو دیدہ و دانستہ خلاصورہ دینے کی بابت پرسٹس ہوگی اور وہ اس جواب سے بری نہ و دانسے میں کہ بابت پرسٹس ہوگی اور وہ اس جواب سے بری نہ مسلمانوں کو دیدہ مشورہ دیا ہے کہ بابت پرسٹس ہوگی اور وہ اس جواب سے بری نہ مسلمانوں کو دیدہ مسلمانوں کو دیدہ مسلمانوں کو دیدہ مسلمانوں کو منظم کا دوں ہے بیچھے گمراہ موسف کا مشورہ دیا ۔

بین اس موقع پر بورسے اطبینان قلب سے ساتھ بیتھیند تبھی وامنے کرنے کی جرائت کرتا ہوں کہ اس زمانہ بی تقویٰ سے ہونوازم پیدا ہو گئے ہیں تقویٰ سے ہونوازم پیدا ہو گئے ہیں تقویٰ سے ہونوازم پیدا ہو گئے ہیں تقویٰ بین مرب بہادینی خیرالقوں میں ان لوازم کا کوئی نام ونشان بھی نہ کھاموجودہ تقویٰ ہیں مرب یہ کہ ترام کوتمام قرار دیا جاستے اور آدی اس سے پر ہیز کرسے بلکہ برہی مزودی ہے کہ النہ کی بنا کی ہوئی چیزوں کا بھی تارک ہوا در تئم پر کوبین مہامات کے مزودی ہے کہ النہ کی بنا کی ہوئی چیزوں کا کوئی شائر ہیا یا گیا وہ وندشتہور مرکب کوئی شائر ہیا یا گیا وہ وندشتہور مرکب میں ان جیزوں کا کوئی شائر ہیا یا گیا وہ وندشتہور مونوں مربوبی بیس کرتا۔ اگر ایک آدئی قریزی مما وی تقوی ذندگی برکرے معمنوات کی ذرا ہے جینی نہیں کرتا۔ اگر ایک آدئی قریزی مما وی تقوی نادگی برکرے توان کی ولا بہت سے وہ خارج سے لیکن طاخوت کی حایت ونصرت میں اپنی سادی تا بلیتیں دات دن صرف کرنے والے محض بیند رسمیات کی پایندی کی برول کے دوالے دوان

قربِ خداوندی کے نہایت بلندمراحل دمقا مات طے کرستے ہیں اور ان کے ملوک ہیں کوئی شے نزاحم نہیں ہم تی میسے علنے شایدائی تقویٰ کو حدمچھ کو جہا نے اور ا ونٹ کو نگلنے سے تعبیر کریا ہے اور کنتن سی تعبیر ہے۔ یراس تقویٰ کی جس ہیں ڈاڈھی اور لب کی ا دسنط بے فاعدگی گوار انہیں کی جاتی لیکن خدا کی مسادی شریعیت کی بربا دی پران سے مینیول ہیں ایک آہ ہم نہیں۔

اس عبدين نقوى كے لئے ايك اشرط لازم بريمي ہے كدا دى كے پاس كى خانقا و كى سىندېو-بغيراس سىندىكى ماسىكونى شخص كتاب دىمنىت كاكتنابى بابىندېو مقام تقوی تک نہیں پہنچ سکتا۔ حالانکر پیشرط دین میں ایک امنا فدہے۔ قرآن میں جس تقویٰک سرح کی گئیسے وہ مدودِ الہٰی کی پاسدادی اورخداسے دین کو اسپنے اوپرِ قائم كرنے اور دوسروں كواس كى دعوست دسينے سے زيادہ كچيونہيں راگرايك شخع الله سے صرودسسے ڈرتاسیے ، خداکی شریعینٹ کی بابندی کا التزام کرتاسہے ، محرمات ۱ و ر بدعاست سيم بحيتاسه تووه متنقى سيرخواه وهكسى خانقاه سسے والبسته بريانه بورظا ہر د ا د انه خاکسیادی، سبے قریبہ تغشفت، اقامیت دین کی جدوجہدسے سبے ہروائی وخیرِ ثابت اوداددوظا نعن كاانهماك اور اس قبيل كى دومسرى بآبيس بمارسي ميهان بي ہیں اور مین مصنرات کوان چیزول کی <sup>ت</sup>لاش ہے بہتر ہے کہ وہسی خافقاہ کی ر**ا** ہ لیں ہم سسے ال چیزوں کا مطالبرز کریں۔ ہم سے انہی چیزوں کامطالبرکیا جامکہ سے جن کی اصالیت کی کتاب اور اس سے دمول ملی الٹرعلیہ وملم کی منست میں ہے۔ ان چیزوں سے مواکو ٹی چیزیم پرخشت نہیں قائم کرسکتی ۔ پیںان باتوں کاسسلتے مساحث مساحث کہررہا ہوں کرسی كوبهارى نسبست كوئى غلط نهى مزرس يسيم منتن بين اس سيے زياده ايسب حروث ظام ركرنا

بسنزنہیں کرتے۔

مجع برحقيقت ظامركرد يضين مى كوئى باكتهاي ب كداج يرتقوي كريت سے لوازم جوبید اکر سلنے سکتے ہیں وہ اقامست دین کی اصلی مدوجہدیر بردہ ڈانسے سے ئے پیڈا کئے گئے ہیں ۔ ان معنرات کوجب دین سے اصل مطالبات مشکل معلی ہوئے اورانهیں نظراً پاکداس راه بیں چیندمقامات بہت نخست آستے ہیں اورسائقری ال کو بہ مشرمندگی بھی گوامانہیں تھی کران برقصور مہست کا الزام آسنے توانہوں سنے دہن سے اصلی مطالبات سے دوسرے برل تجویز کرسلیتے یمیدان کا کام انہوں نے ونہاکوفتندکمہ كرجهوا وياءا ورخا نقابول بس يبطركرا وبساوو وظائعت كالمقدادول بس اصا فدكرويا، بچرتعویٰ کی ایک خاص مهیئت قرار پاگئی اورمنتنیا مزندگی کا ایک خاص نهج وجود میں آ گبا اور آمسند آمستداب مال برموگیاسے کدان سے باتھول میں تقویٰ کا جو پیمانہ ہے بهي اندليث سب كه أكراس سي خيرالغرون سيمسلمانون كويمي نا بإمباسته توشايدوه ميمتنقى من تابت برسكين يم اس تغوى مح قائل نهين بي بارس نزديك يركا في سي كرايك مب<u>د مص</u>را وسندا ودیخبت<sup>مس</sup>لمان کی می *زندگی بسرسیج* - خدا اود اس سمے دمول مسلم الٹرطمیر وسلم كى جرباست آب سے علم ميں آستے اس پرلا آؤیدگ وَلَا اَفْتُصُ کہہ کرتم جائیے۔ اپنی زندگی کا برابرا متسباب کرستے دہیئے کہ آپ سے کام دکھا وسے اود ٹہرست کے سلے نہوں۔ اور رامت دن ای مدوجهد میں نگے رہیئے کہ ندا کے بندوں پر مرمن خدا کا قانون ماکم ہو۔ دوکٹر پر بان کومت یا تومٹ جائیں یا ان کو پیرانے اور زبیرانے کی موٹ میں ان کومیانے ہیں ہم مٹ جائیں۔ یں قرمیا ہراہوں کراب ان ہاتوں کو آپ گوش موش سے منہ ہی نیمانہ ٹری تیزی سیم ل ماہے بھار سے معالیے مانٹیکٹ کام ہےنے واسلے ہیں۔ابیدانہ کوکہ ہادسے مساسے کوئی سخت امتحان آ جاسنے اور ہجادی

فرج مناسلوں میں اکمی ہوئی ہوگئی ہے ہا تعمیں کتاب دمنست کے سواکوئی بیان نہیں ہونا چاہئے۔ اس بھا نہ سے اپنی جاعست کے افراد کو تاہیتے دہنئے ۔ اس بھا ہم کوکھی اور مامور کو بھی ۔ اس احتساب میں جاعست کی زندگی ہے اور اس میں کسی مراہمنت اور مرام موست سے کام مزیری ۔ دو مرسے خیالات بوسے اصل میں ان کوچھوڈ سے اور اگر مرام کوئی موسکتے تو بھی اس بات کا کوئی من مزوج و دومو سے میں دہنا چاہتے ہیں اس بات کا کوئی مفرز ہوں کو معود کا دینا چاہتے ہیں مزود دومو سے میں دہنا چاہتے ہیں مزود دومول کو دوموکا دینا چاہتے ہیں مزود دوموں کے میں دہنا چاہتے ہیں مزود دوموں کو دوموک دینا چاہتے ہیں مزود دوموں کو دوموک دینا چاہتے ہیں مزود دوموں کو دوموک دینا چاہتے ہیں مزدوم دوموں کو دوموک دینا چاہتے ہیں مزدوم دوموں کو دوموک دینا چاہتے ہیں۔

## اجلاسشتم

## اميرجماعت كي اختتاحي تقسيرير

## تحريك إسلامي كى اخلاتى بنياديس

حددصلوة كيبعد فرمايا :-

دفقار دما صربی میسیاکر آپ کومعلوم ہے ہماری میروجہد کا آمٹری مقصودانقلاب امامت ہے ۔ بینی دنیا بین میم بن انتہائی منزل تک بہنچنا ہا ہے ہیں وہ یہ ہے کہ فساق و فہار کی امامت وقی دست می دمبروجہد کو فہار کی امامت وقی دست می دمبروجہد کو میم دنیا و آمٹوت میں دمبروجہد کو ہم دنیا و آمٹوت میں دمنا ہے الہی کے حصول کا ذریع مجھتے ہیں ۔ برچیز ہے ہم نے ابسنا مقصد قرار دیا ہے ۔ افسوس ہے کہ آج اس کی انجیست ہے سلم اور فیرسلم مبی غافل ہیں۔ مسلمان اس کو محصن ایک سیامی عقصہ محصتے ہیں اور ان کو کچھ احساس نہیں ہے کہ دیا ہیں امسلمان اس کو محصن ایک سیامی مقصد کی بنا پر اور ای کی جداحساس نہیں ہے کہ دیان میں اس کی کہا ہم ہیں اور ان کو کچھ احساس نہیں ہے کہ دیان میں اس کی کیا اہمیست سے ۔ غیر سلم کی توصیب کی بنا پر اور کیجھ نا واقعیست کی وجہ سے اس مختیفت

کوجائے ئینہیں کہ دورامس فسان و نجار کی قیادست ہی نوع انسانی سےمعسائب کی جہے اددانسان كى بىلائى كامه دا انحصادم ون اس پرسپے كددنیا سے معاملات كى سربرا ہ كادى مهالج لوگول كے إلفول بين مو- آج دنيا بين جونسا دعظيم برياسے يونلسلم اور طغيان بود إسبء انسانی اخلاق ميس جوعالمگير بيگاڑ دونما سبے ۔ انسانی تمدن وتہ ذہب ا در معیشت ومیامت کی دگ دگ می جوز مرمرامیت کر گئے ہیں۔ زمین سے تام درائ اود انسانی علوم کی ودیا نست کرده مهاری قوتین جس طرح انسان کی ظامے ویم ہو دسکے بجائے اس کا تباہی کے لئے استعمال ہوری ہیں - ان سب کی ذمہ دادی اگر کسی چیز برسے تو وہ مرت يى كدونيا يى جاست نيك لوگون اورشرىين انسانون كى كى مزمومگردنيا کے معاملات ال سکے ماتھ میں نہیں ہیں ملکہ خدا سے معرسے موستے اور ما وہ برتی وبالغلاتی یں ڈوسیے بوسنے لوگوں سے ہاتھوں ہیں ہیں۔ اس اگر کوئی شخص دنیا کی اصلاح جا مہتا بواورنسادكوصلاح ست، اضطراب كوامن ستة برا ظاتيون كواخلاق معالحرست اور برائيول كوبعبلائيوں سے برلنے كانوامشمندم وقواس سے سنے معن تبكيوں كا وعظاور مندا برستی کی تلقین اور حمی اخلاق کی ترفیب بی کانی نہیں ہے بلکہ اس کا فرمی ہے کہ نوع انساني بسيتن مسالح عنامراس كول سكيل انبين طاكروه ابتماعي تؤمت بهم ببنجاست ييس ست تمدن کی زمام کاد فامقول سے چینی میا حکے اور امامست کے نظام میں تغسیت رک

زمام كاركى ايميّت

انسانی ذندگی کے مسائل پی جس کوتھوڑی ہی ہعیرت ہمی حاصل ہو وہ ای حقیقت سے سیے خبرنہیں ہمکت کرانسانی معاملات سے بنا وَاود بنگارٌ کا اُسمَوٰی فیصل جم مستہلے ہِ

منحمرب دو يروال ب كرمعاطات انسانى زام كادكس ك والتدين سبت ساطرت گاڑی بھینہ اسی سمت میلاکرتی ہے جس سمت برڈرائیوراس کو لے میانا جا ہمناہے اور دورے لوگ ہوگاڑی میں میلے ہوں خوامستہ دناخوامستداسی مست پرمغر کرنے کے لئے مجبور مجستے ہیں ، اسی طرح انسانی تمدن کی گاڑی می اسی سمت برسفر کمیا کرتی ہے جس سمت پر وہ لوگ مانا جا ہے ہی جن سے التدمیں تمدن کی بالیں ہوتی ہیں -ظا ہرہے کہ زہبن کے سارے ذرائع جن کے قابوہی ہوں، توست واقتدار کی باگیں جن کے ماتھیں ہوں عام انسانوں کی زندگی جن سے وامن سے والبستہ ہو خیالات وافكاد اودنظريات كوبراسنے اور ڈھاسنے سکے دسائل جن سمے فیصنے ہمں ہول انفرادی ميرتول كى تعمير احتماعى نظام كى شكيل اوراخلاتى قدرول كى تعيين جن سے انتهاري ہو، ان کی دہنائی وفرانروائی کے تحدت دہتے ہوستے انسانیت بجیثیبت مجہوعی اس داه پر<u>طینے سے کسی طرح بازنہیں رہ مکتی جس بروہ اسے میلانا چاہے</u> ہوں۔ یہ دہنمسا د فربا نروا اگرندا پرسیت اورصالے لوگ بمول تولا محالہ زندگی کا سارانظام خدا پرستی اور خیردمدلاح پرمیلے گا، برسے ٹوگ بمی انتھے بنے پرمجبود مول سے ، بھیلائیوں کونشو ونمیا نصبیب بوگا ادربرائیان اگرشیں گی نہیں **ت**وکم اذکم پر**وا**ن مجی *نرپڑ میسکیں گی۔نیکن اگر* د منائی دقیادت اور فرما فروائ کایر اقتدار ان لوگول سے باتھ بس موجوخ واسے موسنت اورنسق وفجودم*یں مرک*شنته بهرل تو آپ سے آپ ساد*ا*نظام زندگی منداسے بغا دمنت<sup>ا</sup> ور ظلم وبدا خلاتی برسیدگا رخیالات ونظریات، علوم و آناب اسباست و ملیشت، تهذبيب دمعا شرش ، اخلاق ومعاملات ، عدل وقا نوانامس سكے مسب بجيثيبت مجوعى بگڑ جائیں گئے۔ برائیاں خوب نشودنما پائیں گی اودیجالائیوں کوذبین اسپنے اندریجگر دسینے

ے درہوا ادریانی ان کوغذا دسینے سے انکارکر دیں گے ۔ اور خداکی زین ظلم وجور ے لبریز ہوکردے گی۔ اسپے نظام میں برائ کی داہ پر جلنا آسان اور معبلائی کی راہ پر جِلناكبامعنی قائم دم نامیمشكل بو تاسیے میس طرح آپ نے کسی بڑسے مجیع میں دیکھا ہوگا كرمارا بجع جس طرحت مباربا ہو، اس طرحت مبلنے ہے لئے تواّدی کو کچرقرت لنگانے کی بمى صرورت بنهي بهرتى ملكه وه مجمع كى تومت سيرخو ويخو واسى طرحت برمعتا جلاما أسب لیکن اگرا*س سے مخا*لفت سمست بیں کوئی میلیٹا میاسہے تو وہ مہبت *زود ما در میں بہشکل*ا بک آدم قدم مل سكت ب ادر منت قدم وه ميلتا مع مجمع كاليب ي رياداس سيكي سكن زياده قدم استد يحي وحكيل ديباسب،اسي طرح احتماعي نظام بمي جب غيمالح لوگون ی تیادت بی کفردنسن کی را بور برمی براناسب توا فراد اور گرد بول سے سلے غلط داہ برحلین توانن اکران بوجا ناسیے کرانہیں بطورخود اس پرجینے سے سنے کچھے زود انگانے کی می صرورت بہیں بڑتی ،لیکن اگروہ اس سے خلات میلتا بیا ہیں تواسیت سم وجال کا سار ا زور نگاسنے پھی ایک آ دھ قدم ہی را ہ راست پر بڑھ سکتے ہیں اور استماعی رو ان کی مزاحمت سکے با دیود اہمیں دھکیل کرمیلوں چیجیے ہٹا سے جاتی سہے۔

یہ بات ہو ہم عوض کرد ہا ہوں یہ اب کوئی الیی نظری حقیقت نہیں دہی ہے جسے تابت کرنے کے لئے وال کی مغرورت ہو مجلہ وا قعات نے اسے ایک بدیری تی تابت کرنے کے لئے وال کی مغرورت ہو مجلہ وا قعات نے اسے ایک بدیری تی تی تاب بنا دیا ہے ہیں کہ سے کوئی معاصب و بیرہ بدیا ان کا دنہیں کرسکنا ۔ آپ خودی و بکھ لہم کہ بنا دیا ہے ہوئے ہوئے کے اندوا پ سے اندوا پ سے اندوا پ سے ملک میں کس طرح خیالات ونظریا ت بدلے برائے ملک میں من مناق اور دیکھنے سے زاوی بدلے ہیں تہذیب برائے ہیں تہذیب داخلاتی سے معیاد اور قدر و تیمیت سے بھائے بدلے ہیں از ندگی کے طریعے اور معاملات واقلاتی سے معیاد اور قدر و تیمیت سے بھائے بدلے ہیں از ندگی کے طریعے اور معاملات

ك د عنگ برك بير ادر كونسي چيز ده كئ ه جوبدل نگئ بو- برما دا تغير جو ديجية ديجية آپ کی اسی سرزین میں بوااس کی اصلی ومرآخرکیا ہے ؟ کیا آپ اس کی ومراس سے سوا کچھاور تبلاسکتے ہیں کرس لوگوں کے ہاتھ میں زمام کارتنی ، اور رہنائی وفرا نروائی کی باگول پریچ کا قبصنر تنا انہوں نے لیورسے ملک کے اخلاق ، اذبان ، نغسیات ، معاملات اور نظام تدن كواس مستخيمي وصال كردكع وباجوان كى ايئ ليسند كے مطابق تفاج مجرجن طا فتوں نے اس تغیر کی مزاحمست کی، ذرا ناپ کر دیکھے کرانہیں کامیا بی کتنی ہوئی اور ناکامیکتنی۔کیایہ واقعربیں ہے کہ کل مجراحمت کی تحرکیب کے پیٹیوا ننے آج ان کی اولا دوقت کی دویس می کی مباری ہے اور ان سے گھروں تک بیر می وہی مرب کچھ پہنچ گیا۔ ہے جو گھروں سے باہر پھیل چکا تھا ؟ کیا یہ واقد نہیں ہے کہ مقدس زین نداہی ببينوا ون تك كي لسل سع وه نوك المدرسي بن حببين منداسك وجود اوروى وارا کے امکان می ممی شک ہے ؟ اسی مشاہرے اور تجربے سے بعدی کی کر کم اس تقیقت كيسليم كرني تامل بوسكناسي كرانساني ذندكى كيمسائل مي اصل فيبدكن مئله ذمام کارکامنسٹلہہ ؟ اوریہ اہمتیت اس سنلے نے کچھ آجے ہی انتہارتہیں کی ہے ملك بميشرس اس كيبى الميتن ري سه- النَّاسُ عَنْ دِيْنِ مُلُوكرِمْ بهت برانام توله سبيدا دراسى بنا يرمديث بي تومول سك بناؤ اوربيكالم كا ذمردار ال سكي علماء اورامراء کو قرار دیا گیا ہے کیو تک لیڈرشی اور زمام کار ابنی کے باتھ ہیں ہوتی سے۔ امامست صالح كاتبام دين كأغيقي مقصودس

امی تشریح سے بعدیہ بات آسانی سے محدیں آسکتی ہے کہ دین ہیں اس سفلہ کی کیا اہمتیت ہے۔ کا ہربات ہے کہ الٹرکا دین اوّل تویہ باہنا ہے کہ لوگ بالکلیہ بنڈین

بن كريين اور ان كى گردن بين النه يحيمواكسي اود كى بندگى كاملقه منه و مهرزه بيرسا مهنا ہے کہ اللہ کا قانون لوگوں کی زندگی کا قانون بن کررہے ۔ پھراس کامطالبہ بہہے كهزمين سيرفسا ومنط اودان متكرات كالمنتيصال كميا جاستے جرابل زمين برالشريح غضب كيموجب بويت بي اور ان خيرات وحسنات كوفروغ وياجا سترجوالله تعالى كولپسندېي-ان تمام مقاصدين كوئى مقصدكىي اس **طرح پودان**ېيى بومكتا كەنوع انسانى کی *دمن*ائی وقیا و ست *اورم*عا ملاست السان کی *سر براه کاری اثر کغرو*صنلال سے ایمتول یں ہو اور دین س کے بیرو بحض ال سے ماتحت رہ کر ان کی دی ہوئی رعایتوں اور گنجائشوںسے فائدہ المماستے ہوئے یا دِمنداکرستے دہیں۔ بیمقا معدتو لازمی طور پر اس بات كامطال كرت بس كرتمام الل خيروصلاح جوالله كى رصا سمے طالب بول البتاعي قوت پداکریں اور ررومڑکی بازی دنگا کرایک ایسانظام حق قائم کرنے کی سی کریں جس میں اما مسنند ورمہٰمائی اورقبیا ومت وقرما نروائی کامنعسیب مومنین مسالحیین سے ہاتھول میں ہو۔ اس چیزے کے بغیروہ مدعاحا مل بی نہیں موسکتا جو دین کا اصل مدعا ہے۔ اس کے دین میں ہامت مسالحہ سے قیام اورنظام می کی افامت کوسقعسدی ابمبيت ما مس ہے اور اس چیزسے فغلت برتنے سمے بعد کوئی علی ایسانہیں ہومکتاجیں سے انسان الٹرتعاسے کی دمناکو ہنچ سکے ۔ غور کیجئے کر آخر آن وصدیث میں التزام جاعیت (درممع دطاعیت پراتنا زودگیول دیاجی *سے کہ اگر کوئی شخص جاعیت سے فروج* اختياد كرست توده واحبب القتل سيرخواه وه كلمئة توحيد كا قائل اود خاز دوزه كا بابندي کیول زموکیا اس کی دحرے اورصرت یہی تہیں ہے کہ نامست صالحہ ا ورتنظام عق کما تيام دلقا دين كاخيفى مقصودسه ، اوراس مقعد كاحصول اجتماعى طا تست بموتوس

ہے لہٰذا ہو شخص اجماعی طاقت کو نقصان بہنجانا ہے وہ اسے بڑے بڑے ہرم کا از کا ب
کرنا ہے جن کی کانی نز کا ذرسے ہوں کئی ہے اور خاقرار قوجید سے اجھر دیجھنے کہ آخر اس
دین ہیں جہا دکوائی اہم بت کیوں دی گئی ہے کہ اس سے جی برائے اور مُندمو ڈرنے والوں
پر قرآن مجید نفاق کا حکم لگانا ہے ؟ جہا د، نظام حن کی سی کا ہی تو دو سرانا م ہے اور
قرآن اسی جہا دکو وہ کسوئی قرار ویتا ہے جس پر آدمی کا ایمان پر کھا جا نا ہے ۔ بالفاظ دیگر
جس کے دل ہیں ایمان ہوگا وہ نہ تو نظام باطل کے تسلط پر داصتی ہوسکتا ہے اور نہ نفا کی محت میں جن کے قیام کی جدوجہد ہیں جان و مال سے ور ہو کرستا ہے ۔ اس معالمہ ہیں جن حس
کروری دکھا نے اس کا ایمان ہی شخص ہے کھر کھا کوئی دو سراعی اسے کیا نفع بہنچا سکا

ا ورنظام حق کو قائم کرسنے ، باتی رکھنے اود تھیک تھیک چلانے کے سوا ونہا میں کرئی د دسری غرص پیش نظرم در کھے۔ دوسئے زمین میز اگرمسرون ایک بی آدی موثن بوتس بھی اس کے لئے بہ درست بہیں ہے کہ استے آپ کو اکیلا پاکر اور ڈرائع مفتود دیکھ کر نظام باطل *کے تسلّط پردامنی ہوجاست،* یا " احدون البدابندین شکے *شرعی سیلے قاش کر* کے غلبۂ کفرد فستق سے ماتحت کچھ آ دحی ہونی مذہبی زندگی کاسووا حیکا نانشروع کر دسے، بكراس كے لئے سيرما اورمها ون رامست مرت بي ايب ہے كربند كان خداكو اس طریق زندگی کی طرحت بالاستے بوننداکولہسندسے ۔ پھراگرکوئی اس کی باسٹ من کر نہ دے تواس کا ساری عمر مسراط سنقیم پر کھوٹے ہوکرلوگوں کو پیکادیتے دہنا اور پیائے پکارے مرجانا اس سے لاکھ ورم بہتر ہے کہ وہ اپنی زبان سے وہ صدائیں ملند کرسنے سكر بوضلالت بين ينشكى مبوئى ونهاكوم غوب مبول اود إن رامجول برمل بإسسيحن بركف ار کی اماست میں دنیاجل مری موراور اگر کھیرالٹر کے بندے اس کی بات سفنے پرآمادہ ہو مائين تواس كے لئے لازم مي كران كے ساتھ لى كرايك جبتا بنائے اور برحبقا ابنى تمام ا جناعی قومت اس مقعد عظیم کے سلتے میدو دیجہ دکرسنے ہیں صروت کر وسیر حب کا ہی *ۆكەكرد*¦بول-

سعندات المجعے خدانے دین کا ہوتھ وڑا بہت علم دیا ہے اور قرآن و صد سیٹ کے مطالعہ سے جو کچے دہے مامل ہوئی ہے اس سے میں دین کا تقا منا ہی کچھ تھا ہوں ہے مطالعہ سے جو کچے دہے مامل ہوئی ہے اس سے میں دین کا تقا منا ہی کچھ تھا ہوں یہ میں رہے نزدیک کتاب الہی کا مطالبہ ہے ، مہی انبیار کی مفست سے ، اور میں ابنی اس داسے سے نہیں ہے ، اور مول کی مندت ہے ، اور مول کی مندت ہے ، اس داسے ہے نہیں ہے ، اور دمول کی مندت ہیں ہے ۔ بی سے تھری ہوٹا ہوں نزکر دے کہ دین کا یہ تقا منا نہیں ہے ۔

## امامت کے باب میں خداکی منت

ابئ مى كاس مقعد وخنها كومجد لين كوبداب بين اس منست الماركومين ك كوشش كرنى ميا جيئے جس سے تحت ہم اسپنے اس مقعد دكویا سكتے ہیں - بر کا ثنات جس بين بم رمية بين اس كو النَّد تعالى نے ايك قانون پر منا ياسے اور اس كى ہر جيز ايك تكے بندسے منا ببطے پرمیل دې ہے۔ يہاں كوئى معى محف پاكيزہ نوامشات اور انجى نيتوں ک بنا پر کامیا سے بہیں ہوسکتی اور مذمیحن نغوس قدمسے کی برکتیں ہی اس کو بارا کادر کرسکتی ہیں۔ بلکہ اس سے سنتے ان شرائعل کا بور ابونامنروں ی سبے سج اببی مساعی کی بار آوری کے لئے قانون الہٰی پیم تعربیں ۔ آپ آگر زراعست کریں توخواہ آپ کھتنے ہی ہزرگ صغست انسان ہوں اور بہیج قہلیل ہیں کتنا ہی مبالغ کرستے ہوں بہرمال آپ کا کچیپٹکا بؤاكوئي بيج بيمي برگك وبارنهين لاسكتا حيب تك آب اي سعى كاشت كارى بي اس قانون کی بودی بیردی بابندی کمحوظ نردکمییں حجوالٹرتعا بی سنے کمبیتوں کی باراً دری کے سلے مقرد کردیا ہے۔اسی **طرح نظام المامنت کا زہ انقال ب بمی مج آپ سے پیش نظرے کیم جھن** دعاؤں ا دریاکت تمنّاؤں سے رونیا نرہوسکے گا بلکہ اس سے لئے بھی ناگز <sub>کیا</sub>ہے کہ آب اس قانون کو بجیب اور اس کی سامی شرطیس بوری کریں میں سے تحدیث و نیاسیں ا امت قائم ہوتی ہے۔ کسی کو لمتی سے اورکسی سے مجنتی ہے۔ اگر بچ اس سے بہلے کمی ين اس معنمون کواني تحريه د ل اورتقرير و ن بي اشارة بيان کرتاريا بهون ، نبکن آج بين اسے مزیدتغفیل دتشری سے ساتھ پیش کرنا با ہتا ہوں کیوبکہ یہ وہ منہوں ہے جیسے يورى طرح محيد بغير بمارسك ساسف انى داه عل دامخ نهي برمكتى -انسان كى مستى كا أكر تجزيد كياماست تومعلوم من است كداس كداندرد وخلف عيثيتي

بائى باتى بىن جراكى دورس سے مختلف بى بى اور باہم مى ملى بى -

اس کی ایک تیشیت تو بہ ہے کہ وہ اپنا ایک طبیع وجوائی وجود در کھتا ہے جس پر
وی توانین جاری ہوئے ہیں ہوتام طبعیات دجوانات پر فرمانروائی کردہے ہیں اس
دجود کی کادکردگی مخصرہ ان آلات دوسائل پردان مادی فرایع پر، اوران طبعی
حالات پرجی پردوسری تام طبعی اور جوائی موجودات کی کادکردگی کا انحصادہ ہے۔
یرد ہود ہو کچرکر سکتا ہے توانین طبعی کے تحست آلات دوسائل کے فریعہ سے اور
طبعی حالات کے اندر ہی دہتے ہوئے کر سکتا ہے ، اوراس کے کام پر عالم اسباب
کی تام فوتیں مخالف یا موافق اثر ڈوالتی ہیں۔

دوسری حیثیت بوانسان کے اندرنمایاں نظراً تی ہے وہ اس کے انسان کھنے
کی، یا باالغاظ دیگر ایک اظلاقی دجود ہونے کی حیثیت ہے۔ یہ اضلاق وجود طبعیات
کا تا بع نہیں ہے بلکہ ان پر ایک طرح سے حکومت کرتاہے۔ یہ نمود انسان کے طبعی و
سیوائی دیجود کو بھی الہے طور پر استعمال کرتاہے اور خارجی دنیا ہے اسیاب کو بمی
ابنا تا بع بنانے اور ال سے کام لیسے گی کوششش کرتاہے۔ اس کی کادکن توقیل و ہ
ابنا تا بع بنانے اور ال سے کام لیسے گی کوششش کرتاہے۔ اس کی کادکن توقیل و ہ
افعاتی ادر اس بر فرانروائی

انساني عروج وزوال كامرار انملاق يرسب

بر دونوں میٹیتیں انسان سے اندولی می کام کرری ہیں اور مجوعی طور پراس کی کام پر دونوں میٹیتیں انسان سے عروج وزوال کا مداد ما دی اور اخلاقی دونوں تسم کی توتوں کامیانی و ناکامی اور اس سے عروج وزوال کا مداد ما دی اور اخلاقی و ونوں تسم کی توتوں پر سے ۔ بر سے ۔ وہ سیے نیاز تومز ما دی توت ہی سے ۔

اسے عرصے ہوتا ہے تو دونوں سے بل پرہوتا ہے اوروہ گرتا ہے تواسی وتست گر ناہے جب یہ دونوں طافتیں اس سے التھ سے جا تی مہتی ہیں ، یا ان ہیں وہ د ومسروں کی برسبت کمزور ہوما تا ہے۔ لیکن آگر خا ٹرنظرسے دیکھا جلستے تومعلوم مِوگاکرانسانی زندگی میں اصل فیصلرکن اہمیست اخلاقی طاقت کی ہے۔ نوگاکرانسانی زندگی میں اصل فیصلرکن اہمیست اخلاقی طاقت کی ہے۔ اس میں تمکٹ نہیں کہ ما دی وسائل کا حصول بطبعی ذرائع کا استعمال اوراسیا ہے۔ نعارجی کی موافقتت بھی کامریا ہی سکے سلتے نشرط لازم سہے اور حبیب نکسب انسیال اس عالم طبعی (Physicaloworld) میں دمتاہے پر شرط کسی طرح ساقط نہیں ہو*سکتی ۔ مگر*وہ امسل چیز ہوانسان کوگرانی اور اٹھاتی سے حصے اس کی تسمیت سے بناسنے اور بنگاڈسنے ہیں سب سے بڑھ کر دخل صاصل سہے وہ انوا تی طاقست ہی سے ۔ ظاہرسے کہم جس چیزگی ومہستے انسان کوانسان کینے ہیں وہ اسسس کی جمانبت یا چوانبت نہیں ملکراس کی اخلاقیت ہے ۔ آدمی دومری موجودات سے جن خصومیست کی بنا پرممیز بوتا ہے وہ برنہیں۔ ہے کہ وہ مجگہ گھیرتا ہے یا سانس لیتا ہے یانسلکش کرتاہے ، ملکہ وہ اس کی اخبیازی خصوصیت ہواسے ایکستفل فرح مى نهيس مطيعة السّرفي الارمن مي بناتي ب وه اس كا اخلاتي اختيار ب اور اخسلاتي ذمه دادى كاحال بوناسه يسرجب اصل جوبرانسانبيت اخلاق بي تولامحاله برماننا برسي كاكرانلاقياس بى كوانسانى زندگى سے بناؤ اور بىكار ميں فيصله كن مقام مامل معداور اخلاقی توانین می انسان مصعردج وزوال برفرانروایس-

اس خیبقت کو مجد لینے سے بعد حب ہم اخلاقیات کا تجزیر کرستے ہیں تووہ امولی طور پرہیں دو بڑے سے شعبول منقسم نظراً تے ہیں۔ ایک بنیادی انسانی اخلاقیات - دوسرے ، اسلامی اخلاقیات -بنیادی انسانی اخلاقیات

بنیادی انسانی اخلاقیات سے مراد وہ اوصا من بیں بن پرانسان کے اخلاقی وجود
کی امراس قائم ہے اور ان بیں وہ تمام صفات شامل ہیں جو دیا بیں انسان کی کامیبا بی

کے لئے بہر سال شرط لازم بین خواہ وہ بیجے مقصد کے لئے کام کر دہا ہو یا غلامقصد
کے لئے بہر سال شرط لازم بین خواہ وہ بیجے مقصد کے لئے کام کر دہا ہو یا غلامقصد
کے لئے ۔ (ان اخلاقیات بی اس سوال کاکوئی دخل نہیں ہے کہ آدی خدا اور وحی اور
مرسول اور آخرت کو مانتا ہے یا نہیں ، طہارت نفس اور نبیت نیر اور عمل مسالے سے
ادامت ہے یا نہیں ، ایجھے مقصد سے لئے کام کر دہا ہے یا برے مقصد سے لئے قطع
نظر اس سے کہ کسی میں ایجان ہو یا نہ ہو ، اور اس کی زندگی پاک ہو یا تا پاک ، اور اس کی
مقصد اس ایجا ہو یا برا ، بوشخص اور ہوگر وہ کبی اپنے اندر وہ اوصاحت کہ کمتا ہوگا
ہود نیا بین کامیا ہی سے سائے ناگر یہ بیں وہ نقبینا کامیا ہے ہوگا اور ان لوگوں سے
ہود نیا بین کامیا ہے سے گا ہی ان اوصاحت سے نواظ سے اس سے مقابلہ میں تاقعی
بازی سے جائے گا ہی ان اوصاحت سے نواظ سے اس سے مقابلہ میں تاقعی

مون بویاکا فر، نیک بویا بر ، معلی بو یا مفسد، غرض بویسی بو، وه اگر کادگر انسان بوسکناسی توصرف اسی صورت پی جب کراس کے اندر (دا وسے کی طاقت اور نیسلے کی توت بو، عزم اور توصل مجر، صبر د ثبات اور استقلال موجمی اور برواشت اور نیسلے کی توت بو، عزم اور توصل مجر، صبر د ثبات اور استقلال موجمی اور برواشت مو، برتست اور شجاعیت بو، ست مدی اور جذاکشی بو، اسپنے مقعد کاعشق اور اس کے سنے برجیز قربان کر دسینے کابل بوتا ہو، جزم و امتنیاط اور معامل نیمی و تدر برمود لیامنانگی سے ساتھ کام کرسے کاسلیق مو، فرض سنستاسی اور احساس ذمہ دادی بود حالات کو

سیحفے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھاسنے اور منامب تدبیر کرنے کی قابلیت ہو، اپنے جذبات، خواہمشات اور پیجا ناس پر قابوم و، اور دوسرے انسانوں کو موہنے ، ان کے دل میں جگہ بدا کرنے اور ان سے کام لینے کی مسلاحیت ہو۔
موہنے ، ان کے دل میں جگہ بدا کرنے اور ان سے کام لینے کی مسلاحیت ہو۔
میر ناگزیر ہے کہ اس کے اندر وہ شریفا نرخصائل ہی کچھ نرکچھ موجود مہوں ہو فی الحقیقت ہو ہر آدمیت ہیں اور جن کی بدولت آومی کا وفار واعتبار دنیا میں فائم ہوتا ہے ، مثلاً نود واری، فیامنی ، رحم ، ہمدردی ، انصاف، وسعت قلب ونظر،
میجائی ، امانت ، رامتیا دی ، پاس عہد ، معقولیت ، احتمال ، شائسنگی، طہارت و نظافت اور ڈین واقعی کا انعنیا ط۔

يداوصا من الركسي قوم بالحروه كے بنيتر افراديس موجود موں توكويا يول مجھيے كهاس كياس وه سرمائرانسانيت موجود بصيب سيدايب طاقتورا حماعيت جود میں آسکتی ہے۔لیکن برسرما برنمبتع ہوکر بالفعل ایک منسبوط دستھکم اور کارگر احتماعی طا قنت نهیں بن سکتا حبب تک کر کھیرو وہسرے اخلاتی اوصا مشہمی اس کی مدویر ش ائيس بمثلاتمام ياعبشنزا فرادكسى اجتاعى نصب العين بهتفق بول ، اوراس نعسيالعين کواپنی انغرا دی اغراض مجکرانی جا ن و مال ا ور ا و لادسے یمی عزیز تردکھیں ، ان سکے امتد آپس کی محبست ا *در بحدد دی بو*، انہیں مل کرکام کرنا آتا ہو، وہ اپنی نودی دنعسانیت کو کم اذکم اس مدنک قربان کرمکیس بومنظم سی سے سنے ناگزیرے، وہ بیجے وغلط دمنا پیر تمیز کرسکتے ہوں اور موزوں آ دمیوں ہی کو اپنا دمہنا بنائیں ، ان کے دمہنا قرابیں ، ا خلاص **اورحمن بمربیر اور دم**نمائی کی دومسری صنر*ودی صفاحت موجو دموں ، اور خود قوم* ياجها عرت يمي اسينے دمہنا دُن كى اطاعمت كرناجانتى ہو، ان پراعتما دركمتى ہواور اسپنے تمام

ذہنی جمانی اور مادی ذمائع ال کے تعسرف میں دسے دسیفے پرتبادم و سنر لودی قوم کے اندرالیں زندہ اور سماس راستے عام پائی میاتی موج کسی الیسی چنرکو اسیفے اندر پیننے نزدسے حِراجتماعی فلاح کے لئے نعقمان دہ ہو۔

بربس وواخلا قيامت بجن كومس نبريا وى انسها في اخلا قبيامت مسك لفق ستعبيركرنا بمول ،كيوبكر في الواقع يبى اخلاتى اوصرا حث انسيان كى اخلاتى طاقمت كا اصل فيع بي اور انسان کسی مغصد کے سلے میں دنیا ہیں کامیاب سی نہیں کرسکتا ہے جب تکب کرال وصان کا زوراس کے اندرموجود نرمو۔ ال اخلاقیات کی مثال الیبی ہے جیسے فولا د کہ وہ این ذات پی صنبوطی واستحکام رکھتا ہے، اود آگرکوئی کادگر مہتھیا دین سکتا ہے تواسی سے بن سكت ب يقطع نظراس سے كروہ غلط مقصد كے لئے استعال ہو يا بچے مقصد كے لئے۔ آپ کے بیش نظر میجے مقعد موتب مجی آپ سے لئے مغیددی منتعیاد موسکتا سہے جوفولاد سے بنا ہؤاہوں کرمٹری ہوئی میس میسی فکڑی سے جوایک ڈراسے برجھرا ورحمو ٹی می پوٹ کی تاب ہمی نز**ا**سکتی ہو۔ یہی وہ باست ہے سے بی کریم ملی انٹرطیر وسلم نے اسس مديث بن بيان فرايا هي كرا جي أذك من في الْجَاهِلِيَّة خِيَا وُكُونِي الْإِسُلامِ" "تمين جولوگ مابلينت بن احيص تقري اصلام من مي احيدين " بيني زمان جا بلببت یں جونوگ اسپنے اندر مج ہرقابل دیکھتے۔ تھے وہی زمانداسلام ہی مروان کارثابست ہوسے فرق صرف یہ ہے کہ ان کی قابلیتیں سیلے علط داہوں میں صرف مود ہی تعیں اود اسلام سنے آگرانہیں پیچے داہ پرنگا دیا ۔ گمرببرمال ناکارہ انسان نہا ہمتبت كحكى كام كے متنے نہ اسلام ہے۔ نبی ملی السُّرعلیہ دسلم کوعرب ہیں جو زبر وسسنت کامیابی مامس ہوئی اور حس سے اثرات متوڑی ہی مدت گذرے سے بعد <sup>دریا</sup>ئے

مندمدسے ہے کراٹان نفک کے سامل بک دنیا کے آبک بڑے عصے نے محسوس کر سلتے ۔اس کی وجربہی توقعی کہ آپ کوعرب بیں بہتری انسانی مواد مل گیا تھا جس سے اندرکیرکٹر کی زہر دست طاقت موجود کتی ۔ اگر خوانخواستہ آپ کوبو دسے ، کم ہمست ، ضعیعت الارا دہ اور ٹا قابل اعتما و لوگول کو بعیٹر مل جاتی توکیبا بھر بھی وہ نتائج کا سکتے ہتھے ۔

اسلامي اخلاقيات

اب اخلاقیات کے دوسرے شعبے کولیجتے جسے پین "اسلامی اخلاقیات سے لفظ اسے تعبیر کررہا ہول ۔ یربنرہا وی انسانی اخلاقیات سے انگ کوئی چیز نہیں ہے لفظ سے تعبیر کررہا ہول ۔ یربنرہا وی انسانی اخلاقیات سے انگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی تصبیح اور تعمیل ہے ۔

اله مدایا بادی سادی کوششی ادرسادی دورد دموب تیری بخشنودی کے اے مے

دائرہ فکروعل ان مدود سے محدود ہوجائے ہوالٹرنے اس کے سلے مقرد کر دی ہیں۔ اِیَّا اَیَ اَعَبُدُ دَ لَکَ اَصَیْ فَ مُسَیِّ وَ اَسْدَ اَسُ اساسی اصلاح کا نتیجرہہے کہ وہ تمام بنیا دی اخلاقیات جن کا ہیں نے ابھی آپ سے ذکرکیا ہے میچے داہ پر لگ جاتے ہیں اور وہ قوت ہوان اخلاقیات کی موجودگی سے پیدا ہوتی ہے بہلئے اس کے نفس یا خاندان یا قوم یا ملک کی سربلندی پر ہر مکن طریقے سے مسرت ہو، خالص حق کی برصرت جائز طریقوں سے صرف ہونے گئی ہے ۔ یہی چیزاس کو ایک مجرد توت کے مرتبے سے انتظار ایجایًا ایک بھلائی اور دنیا کے سے ایک ایک وہمت بنا دیتی ہے۔

سلم خلایا ہم بیری بی بندگی کرتے ہی اور تیرسے بی سنے نازا در مجدسے کرتے ہیں۔

كى بوحجها لمين منهاميت استعلال سكرما تغده لمثا يؤاتغا - اور انجى بومبزيات شهواني كيسكين كاكوئ موقع ساستعة بإتووه تغس اماره كى ايك معمو بي تحريب سيمة مقابله ىجى نەتھېرىكا دىيكن اسلام مىركوانسان كى يورى زندگى يى كېيباد تياسىدا ور اسىر صروت چند مخصوص تسم سکے تنظرات مرصائب اودشمکاات بی سکے مغابلہ پی نہیں ملکہ ہراس لا ہے، ہراس خود، ہراس اندلیشے اور سراس خوامش کے مقابلہ میں تھہ اوکی ایک الیی زبر دمست طاقت بنا دیتاسهے جو آدمی کودا ب<sup>و</sup> است مشالے کی کوشش کرسے ۔ درحقیقت اسلام مومن کی پودی زندگی کو ایک مسابرانزندگی بنا تاسیے جس کا بنیا دی اصول می برسه که عمر مجری طرزخیال اور میجی طرزعی پر قائم دموخواه اس بیس كتفني ضطرامت ونغصانات اودمش كمامت بول ادراس دنياكى زندكى بيب اس كاكونى مغیدنتیجه بمکت نظرنه آسنه ، اورکمبی فکروعل کی برانی اختیار نزکر دخواه فا نکرول ا ور امیدوں کاکیسا ہی خشخا مبزباغ تمہارے ساسے لہلہا رہا ہو۔ یہ آخرت سے قطعی نَّا رُجُ کی توقع پر دنیا کی سادی زندگی میں بدی سے دکنا اودخیر کی داہ پڑھم کرملپنا اسلامی عمبر ہے اور اس کا ظہور لاڑ نا ان سکلوں میں ہمی ہوتا سہے تومبیت محدود پیاستے پر کفا دکی زندگی یں نظراً تی ہیں ۔ اسی خیال پر دوسرسے تام نمیا دی اخلاقیات کوہی آپ تباس کرسکتے ہیں جوکفار کی زندگی میں بھیجے فکری نبیا دنہ ہو سنے کی وجہ سے منعیعت اور محدود ہوتے ہیں اودامنام ان مسب کو ایکسمیم خیاد دست کرمحکم می کرتاسیدان دمین کیمی کردنیا ہے۔ اسلام کا بمیسرا ایم کام بر ہے کہ وہ غمیا دی اضلا تبیاست کی ابتدائی منزل بإضلاق فاضله کی ایک نها بیت شانداد بالائی منزل تعمیر کرتا ہے جس کی برولمت انسان اسینے مشرمت کی انتها نی لمِندبوں پرمینچ جا تاسے ۔ وہ اس کے نفس کوٹھ دغمی سے آنفسانیت

سے ظلم سے ، ہے جبائی اور خلاعت اور ہے قیدی سے پاک کر دیتا ہے ، اس یں خداتر سی، تفتویٰ و پرمیزگاری اور می پرستی پیداکرتا ہے ، اس کے اندر اخلاتی ذمترواديون كانتعور والحساس ابعادتا سب ،اس كوضبط لغس كانتوگر بنا تاسهه،است تام مخلوقات کے لئے کریم فیاض رحیم ، بکدرو، این ، سیسفوض ،خیرخواه ،سیسے لوث منعمت ، اوربرحال مي صادق وراستباز بنا دنيا سب ، اور اس بي ايكاليي بلندیا پرسیرت پرددش کرتا ہے جس سے پھیشہ صرف بھانی ہی متوقع ہوا وربرائی کا کوئی اندلیشہ مزہو۔ پھر اسلام آدمی کو محض نیک ہی بنا نے پر اکتفانہیں کرتا بلکہ مديث رمول كالفاظين وواس مغتنام للحيرمعلان الشي يعين علالي كا دروازہ کھوسلنے والا اور برائ کا وروازہ بند کرسنے والا بنا ناسسے ، یعنی وہ ایجاً بابرش اس كے مپردكرتا ہے كردنيا بين معبلائى مجيدا سے اور مرائى كوروسكے اس ميرت انطاق یں فطرةً وجن ہے، وہشش ہے، وہ بلاکی قوت سخیر ہے کہ اگر کوئی منظم جاعبت اس بیرت کی ما مل ہوا ورع کی اسپنے اس شے اسے کام ہی کرسے جوانسانام سنے اس کے ر پردکیاسہے، تواس کی جہانگیری کامقاطبہ کرنا دنیا کی کسی تونت سے بس کا کا م نہیں

سندت الشرورياب إمامرست كاخلاصه

اب میں چندالفاظیں اس منت التہ کوبیان کئے دینا ہموں جوامامنٹ کے با سب میں ابتدائے آفرنیش سے مباری ہے اور حب نک نوع انسانی ابی موجودہ نظرت پر زنره سے اس وقت تک برابر جاری رہے گی اور وہ برہے۔

اگردنیامی کوئی منظم انسانی گرده الیهاموجود نه *بویج اسلامی اخلاقیاست اور نب*سیادی

انسانی اظافیات دونوں سے آرامست ہوا ور مجرا دی امیاب دماکی می امتعال کرے تو دنیا کی امتعال کرے تو دنیا کی امتعال کردہ کے قیعتے میں دسے دی جانی ہے جونجیادی انسانی اظافیات ادرما وی امیاب و دسائل کے اعتباد سے دوسروں کی برنسبت نیادہ انسانی اظافیات ادرما وی امیاب و دسائل کے اعتباد سے دوسروں کی برنسبت نیادہ برما ہو ایم دوسروں کی دنیا کا انتظام جا بہتا ہے اور یہ انتظام اس گردہ کے میروکہا جانا ہے جو دوجود الوقت گرو توں میں الی ترمو۔

لیکن اگر کوئی منظم گرده الیها موجود مرجواسلامی اخلاقیات اور فریادی انسانی اخلاقیا دو نون میں باتی مائده انسیائی دنیا پرفضیلت دکمتا مود اور وه مادی اسباب دو سائر کے استعمال میں میں کوتا ہی نور کرے مرح میں نہیں ہے کہ اس سے مقابلہ میں کوئی دو مراکر ده وزیا کی امامت وفیا دت پرقابین وہ مسکے ۔ ایسا ہونا فطرت کے خلاف ہو دو مراکر ده وزیا کی امامت وفیا دت پرقابین وہ مسکے ۔ ایسا ہونا فطرت کے خلاف ہے ، النّد کی اس مند سے خوالسانوں کے معاملہ میں اس نے مقرد کر دکھی ہے ، النّد کی اس مندوں ہے خلاف ہے جوالت ہے کہ اس کی دنیا میں لیک مسالح کر وہ استخام مالم کوٹھ یک بھری دہ فیسروں ہی کے ہاتھ ہیں اس نظام کی اگر وہ درست دکھنے والا موجود ہو اور امنظام مالم کوٹھ یک بھری دہ فیسروں ہی کہ ہاس کی دنیا میں لیک مسالح کر وہ امنظام مالم کوٹھ یک بھری دہ فیسروں ہی کے ہاتھ ہیں اس کی دنیا میں گاگر ڈورد ہے دورے ۔

مگریه خیال دسم کراس نتیج کاظهود صرف ای ونت موسکتاسی جب کرایک جاحب مالی ان ادصاف کی موجود بو یسی ایک مسالح فرور یا متغرق طود پربهت سے مسالح افراد موجود موسف سے استخلاصت فی الادش کانظام تبدیل نہیں موسکتا بخواہ وہ وہ افراد اپنی مگر کیسے بی زبر دست ادبیاء الشر بلکری نیمبری کیوں مزہو۔ الشرف استخلاصت سے متعلق متنفے و عدے بھی کئے میں ہنتشر ومتغرق افراد سے نہیں بلکہ ایک ایسی جاعت کرے۔ بنیادی اخلاقیات اوراسلامی اخلاقیات کی طاقت کا فرق بنیادی اخلاقیات اوراسلامی اخلاقیات کی طاقت کا فرق

ادی طاقت اور اخلاتی طاقت کے زام سیسے یا ب یس قراک اور تاریخ کے فائر مطالعہ سے جرمنیت النہ میں مجھا ہوں وہ بیر ہے گرجہاں اخلاقی طاقت کا سالدا المحساد صرف بنیادی انسانی اخلاقی ات برمجودیاں مادی وسائل بڑی اہمیت درکھتے ہیں جی کراس امر کا بھی اسکان ہے کہ اگر لیک گروہ کے پاس مادی وسائل کی طاقت ہیں جی کراس امر کا بھی اسکان ہے کہ اگر لیک گروہ کے پاس مادی وسائل کی طاقت ہمیت زیا پر چھامیا ہے اور وو مرسے گروہ اخلاقی طاقت سے بھی دنیا پر چھامیا تا ہے اور وو مرسے گروہ اخلاقی طاقت سے بھی دنیا پر چھامیا تا ہے اور وو مرسے کروہ اخلاقی طاقت ہیں خالق تر ہوئے ہے یا وہودی مونون ترم کے اخلاقیات رہے ہیں گروہ اخلاقی طاقت بی اسلامی اور خیمی دونون ترم کے اخلاقیات کی ایور از ورش م کے اخلاقیات کی ایور از ورش م کے اخلاقیات کی ایور از ورش م کے اخلاقیات اور مادی وسائل کی انتہائی کی سے با وہود اخلاق کو آخر کا ادان تھا مطاقت رہے میں بھی ہوئے دیے جو مجرد خیا دی اخلاقیات اور مادی سوسامان میں موانوں کی دونوں بھی ہوئے اور مادی سوسامان

کے بل بوستے پرائٹی ہوں۔ اس نسبت کو بوں مجھنے ، کہ بنیادی اخلاقیات کے ساتھ اگر

تو در ہے مادی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو اسلامی اور بنیا وی اخلاقیات کی مجدی

قوت کے ساتھ مسروت ہے اور سے ماوی طاقت کائی ہوجاتی ہے۔ باتی ہ ، نی مدی

قوت کی کمی کو محض اسلامی اخلاق کا ذور ابردا کر دنیا ہے۔ بلکہ نی مسلی الشرطیب وکم کے

عہد کا تجریہ تو یہ بنا ناسے کہ اسلامی اخلاق اگر اس بیما سف کا ہو جو معنو کر اور اکہ پے

محابہ کا نفا توصرت وس نی مدیا وی طاقت سے بھی کام بیل جاتا ہے۔ بہی تقیقت ہے

محابہ کا نفا توصرت وس نی مدیا وی طاقت سے بھی کام بیل جاتا ہے۔ بہی تقیقت ہے

میں کی طرف دا آبیت بان بیکن قائد کے مرف شاکھ کے شاہد کے کہ انہ اور ایک انداز اور کا کہ اور اور ایک کے دور انداز کا دور کا کہ اور کا کانداز اور کانداز اور کا کانداز اور کا کانداز اور کا کانداز اور کانداز کی میں کی طرف دی اور کانداز اور کانداز اور کانداز اور کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کی کانداز کی کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کی کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کی کانداز کی کانداز کی کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کی کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کی کانداز کانداز کانداز کانداز کی کانداز کانداز کی کانداز کی کانداز کانداز کی کانداز کی کانداز کی کانداز کانداز کانداز کانداز کی کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کی کانداز کان

یدا نری بات بوش نے عرض کی ہے اسے صفی نوش عقیدگی پر عمول مرکیجئے اور مزید کا آپ سے ذکر کر دیا ہوں ہے ہیں ، یہ بادی مذیر کمان کیجئے کہ بی کسی موجود و کوامت کا آپ سے ذکر کر دیا ہوں ہے ہیں ، یہ بادی ایک ایک نیسٹنظری تفیق سنا ہے ۔ بیواس عالم اسباب بی قانون علمت ومعلول کے تحت بیش آئی سے اور مبروقت و و کا چوکتی ہے اگر اس کی علمت موجود ہوئی مناسب مجمعت ہوں کہ آگے ہوئے ہے اور مبروقت و و کا چوکتی ہے اگر اس کی علمت موجود ہوئی مناسب مجمعت ہوں کہ آگے ہوئی ہے اگر اس کی علمت موجود ہوئی مناسب مجمعت ہوں کہ آگے ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اس کی تشریح کرد و واقع اسلامی اخلا تیات سے درجن ہی بھیا دی امال تیات ہے درجن ہی مدملکہ ، انی صدر تک کی طرح ہوئی ہوئیا تی ہے۔

النجيز کو بجھنے سے سنے آپ ذرا خودا بنے زبان ہی کی بین الا توای مورت حال پڑگاہ ڈال کرد کیجئے۔ ایمی آپ سے ساسنے وہ فیرا دعظیم جرا سے سے مدا ڈسعے یا بخے سال پہلے شروع

سل اگرتم بی سے بی سام دی ہوں قورہ دوسر برخاب آئیں گے۔ رالانقال ؛

بؤانقا برمنى كأنكسست دختم بؤاسي اودما يان كي شكست بمى قريب نظراً دي سيهجهال تک بنیادی اضافیات کانعلق ہے، ان سے اعتبارسے اس نسا دسے و وٹوں فران قریبًا مسادى بىر بىكى بېلوۇل سى جمىنى *دورج*ايان سىنىدا بىينى حريفول سى مى مابلىمىيى زياده زبردست إخلاتى طاقت كاثبوت دياسهر يجهال تكب علوم طبيعي إوران سيحكمل استعال كاتعلق بسے اس بي بھي دونوں فريق بها بري، بلكداس معاملين كم ازكم جرمنى کی فوقیت توکسی سے تنفی نہیں ہے۔ حمر مسرون لیک چیز ہے جس میں ایک فران دو کرے فرنق سے بہت زیادہ بڑھا بواسے داور وہ ہے ما وی اسیاب کی موافقت اس کے پاس آدی اینے دونوں تربینوں دہرئی اور برایان اسے کئی سگنے زیا وہ ہیں اس کوماد گی سائل ان کی برسیست بررجها زیاره ما مسل ہیں -اس کی جغرانی پوزیشن ان سے بہتر سے اوراس كوتاريخي اسباب نے ان سے مقابلہ ہم بہمت زیا وہ بہنرحالات فراہم كروست ہيں -اسی وسیسے اس کونتے نصیب ہوئی ہے اور اس وجہ سے آج کسی ایسی قوم سکے سنے بھی حیں کی تعدا د کم ہوا ورش کی دمست دس ہیں ما دی دمسائل کم ہوں -اس امریکا امکا تظرنهي آتاكه ده كثيرالتنداد ادركتبرالوسايل قومول كمصمفا بلديس مسراتها سيك انحواه وه بنبادي اخلاقيات بس اورطبعي علوم سے استعال بس ان سے کچھ ٹرھے میکول سرحاسے اسسئة كربنيادى اخلاق اورطبعى علوم سمے بل يرا شمنے والى قوم كامعاملہ دوحال سسے خالینهیں ہوسکتا۔ یا تو وہ نو دانی فومیت کی پرسستار ہوگی اور دنیا کو اسنے سلے سنے سے كرنا چاسىيى يا پېروه كېرىالمگيراصولول كى مامى بن كراستى گى- اور دوىسرى قومول كو

سله اشاره ب وبگر عظیم نمبر ا کاطرت جوای تغریب کے وقت جاری تنی -

ان گی طرویت دعوست دسے کی بہلی صورست ہیں تواس سے سلتے کامیابی کی کوئی شکل بجر اس سے ہے بہیں کروہ ما دی ملاقت اور وسائل میں دوسرد ل سے فائن ترمو برکونک رہ تام توہیں جن براس کا اس حرص اقتداری زدیرری ہوگی، انتہائی غمتہ ونفرت کے ما تقراس کی مزاحمست گریں گی اور اس کا را مسسنتہ دوسکتے ہیں اپنی صر تکسب کو تی كسرن الثادكمين كى - دبى ودمرى صورت قواس بي بالمشبداس كا امكان قومزد سے کہ توموں سے ول اور دماغ خود مخود اس کی اصوبی دعوت سے سمنو ہوتے میلے مائين اوراس مراحمتون كوراست مع بشائد عين ببست متوثري قونت استعمال كرني يرس النكن يريا وربها عاسية كرول مرون جند فوش أيندا مولون بي سيمسخر نهيل موجا ياكرست بلكرانهيل مسخركرك سے سلتے و وقعيقي فيرخواي اثيك نعيتي ، دامتبازی سیعظمی، فراح دلی، فیامنی بهدردی اودشرافست وعدالست ودکارسیے مجوجنگ اورصلی افتح اورشکسست ، دوستی اور دشمنی اتمام مالات کی کومی از ماکشوں بین کھری اورسیے نومٹ ٹابت ہو، اور بہتیزاخلاق فاصلہ کی اس بندمنزل ستھلق دکمتی سیریس کامقام بنیا دی اخلاقیات سے بہت برتہ ہے ہیں دمبرسے کے محب رو بنيادى اظ قياست اورما دى طاقست سكے بى پرائٹمنے واسے بخواہ كھلے توم بچرت ہوں يا بيرشنيده قوم يرمتى سے مسائقہ كچيزعا لمكيرا صوبول كى ديونت وسمايرنت كا وصوبگرا يائيں، أخركاران كى مهارى مدد جهدا دركش كمثل خالص تخصى ياطبقاني يا توى خودغرمني ي بر أتفهرتى سب ببياكراج أب امريخ اود برطانبه اود دوس كى سياست خارجبهمين نایاں طور پر دیکھیسکتے ہیں ۔ البیکٹ کمش میں یہ ایک بانکل خلری امرسہے کہ ہر قوم دوسرى قوم كيم مقابله بس ايك منسوط حيثان بن كركم عرب است اور ابن بيري فاتى

و ما دی طاقت اس کی مزاحمت میں صرفت کردسے اور اسٹے معدودیں اس کوم*برگز* راہ دینے کے لئے تیارنہ ہوجیساتک کرمخالعت کی برتر ما دی قومت اس کوپیس کرندکھ

ا تیما اب ذراتعتور کیچ که اس ما تول میں ایک ایساگرده دخواه وه ایتداز ایک ى قوم بىسىدائما بومرد قوم مى حيثيت سىنبين للكدايك درجاعت "كاحيثيت سے اٹھا ہو) پایا ما ناسب ، بیخعمی طبقاتی اور تومی ٹو یفونسیول سے بالکل پاکس ہے۔ اس کاسی وجدد کی کوئی غوض اس سے مواہمیں ہے کہ وہ ٹوع انسانی کی فاہاے بچسٹ ا امولوں کی بیروی میں دیکیمتاہیے اور انسانی زندگی کا نظام ان پر قائم کرنا جا است ان امولوں پر چوسوسائٹی وہ مینا تا ہے اس میں قومی ووطنی اورطبقاتی ونسلی انتعیا زامت ب<sup>انکل</sup> مغغودہیں۔تمام انسان اس میں مکیسال حقوق اودمساوی بیٹیت سے شامل ہوسکتے ہیں۔اس میں رمنانی وقیا دمت کامنعسب مراس شخص یا مجہ وعثراث خاص کومامس مو سکتاسیے پچران امسولوں کی ہیرن<sub>ے</sub> کا میں مسب پرفرقیبنٹ سے مباستے تعلیم نظراس سے که اس کینسلی دوطنی قومیدت کمچهری م درحتی که اس سی اس امر کامبی امکان سبے که اگرمفتوت ایان لاکرایپے آپ گومدالح ترثابت کر دے تون نے ابی *سرفر پشیوں اورجاں فشاپو*ں کے سارے ٹمرات ان کے قدموں میں لاکر دکھ دست اور اس کوامام مان کرخودمعتدی غمنا قبول کرے۔ بیگردہ جب اپنی دعومت ہے کرانشنا سبے تووہ لوگ بواس سے امولول كوييلنے دينانهيں چاہتے ، اس كى مزاحمت كرنے ہيں اور اس طرح فريعين یں کش کمٹ شروع ہوماتی ہے ۔ مگراس کش کمش میں متبنی شدّمت بڑمتی ما تی سہے بیر گروہ استير مخالغول سكے مقابلہ ہم استنے ہم زیادہ انعنس وائٹریٹ اخلاق کا نبوست ویتا چلا

ما ناسب و و اسبے طرزعل سے ثابت کر دیتا سے کرواتعی وہ خلق الترکی میلائی کے سواکوئی دو*سری غرض پیش نظرنهیی د کمستا - اس کی دشم*تی استے مخالعوں کی واسنٹ یا قومیت سے نہیں ملکہ صرف ال کاصلالت و گمراہی سے سے سے وہ جھے وڈویں تو. وہ اسینے خون سکے پریاسے دشمن کوہمی سینے سسے لٹکا مسکتاسہے اسسے لالجے ان سکے مال و دولست یا ان کی تجادست وصنعست کامنہیں ملکہ خودانہی کی اخلاتی وردما نی فلاح کا سبے تومامسل مجرم استے نوان کی دولت انہی کومہادک دسہے ۔ وہ سخت سے سخعت أنهائش كمصمونعول بيهموث، دغا إدر كمرو فريب سي كام نهي ليتا ميرمي بيالول كا جواب مجی سیمی تدبیر و است و بینا ہے - انتقام سے جوش میں بھی ظلم وزیاد تی پر آمادہ نهيں ہونا بہتگ سے سخت لمحول مرہجی ان اسپنے اصولوں کی بیروی نہیں بھچوڈ ناجن کی دعوت دسینے کے سلنے وہ اٹھا ہے سیائی ، د فاسنے عہداور حس معاملت پرسرال ہیں قائم دمیّا ہے ۔ سب داگ انصا من کرتا ہے اور اما نت ودیا نت سے اس معیار پر بورا الرناسيع تعييه ابتدار است ونياك ساسته معياري حيثيت سعين كبائفا مخالفین کی دانی مشرابی بجواری اودسنگدل، سبے رحم فرجوں سے جب اس گرو ہ کے خداترس، پاکساز، عیادمت گذار، نیک دل اور رضیم وکریم محا بدون کامفا بلربیش آنا سبے نوفرڈا فرڈاان کی انسانیست ، ان کی درندگی وحیوانیست پرفائن نظرا تی سبے ۔ وہ ان کے پاس نرخی یا قیدی بن کراستے ہیں توہیہاں سرطرون نیکی ، مشرافت اور پاکینرگ کا با حول دیکیمکران کی آلودهٔ کاست روحین کمی پاک برسنے لگتی ہیں ، اورب وہا ں گرفتادم دکرمیاستے ہیں توان کا بوہرانسانیست اس تاریکب ما مول میں اور زیادہ جک المشتاسير الكاكوكسى علاسقي يغليه حاصل بهوثا سبي تومغنوح آبا دى كوانتقام كي جگه

عفوظلم ومجرد كي مجكروهم وانعباوت ، شغا وست كي مجكرم مرددي بمحبرو يخوت كي مجكم ميم د توامنع ، گالیوں کی مگر دعومتِ خیر به حجوسے پرومپگینڈوں کی مگرمت کی نبلیغ کا تجربہ ہوتاہے اور وہ یردیکد رعش عش کرنے سکتے ہیں کہ فانے سباہی مرتوان سے فاتی ما نگنے ہیں ، مز دیے تھیے مال موسلتے بھرتے ہیں ، نران محصنعتی رازوں کا سراغ لنگنے ہیں ، ندان کی معاشی طافنت کو کھیلنے کی فکر کرستے ہیں ، ن**دا**ن کی قومی عزمت کو کھوکر مارسنے ہیں بلکہ انہیں اگر کچیر فکر ہے تو یہ کہ جو ملک اب ان سے جا دج میں ہے اس کے باست ندول ایں سے کسی کی عصریت خراب نہ ہودکسی سکے مال کونغصیان نرہینچے اکوئی لینے میا ُ زحقوق سے محروم مذہوکو تی بداخلا تی ان سے درمیان پرودش مذیا سیکے اور اجتماعی ظلم د جورکسٹ سکل میں ہمی وہاں ماتی نر رہے۔ بخلات اس سے جب فرانی مخالصت کسی علاستے ہیں گھس کا ناسہے توویاں کی سادی آبادی اس کی زیا دئیوں سیے دجمیوں سي ييخ الشتى ب - اب آب خودى إندازه كرلين كداليدى لرا ا في مين قوم برستانه لرائيون كى بنسبىت كتن برُافرق واقع بموسياست كا- ظا برسبے كدا بيے مغابلہ بيں بالا ترانسانيت کم ترما دی مرومیامان سکے با وجود اسپنے مخالفوں کی آبمن لپٹ خیوانبیت کو آخر کاڈسکسست دے کرد ہے گی ، اخلاق فاصلہ سے مہتھیا رتوب وتغنگ سے زباوہ وورمار ٹا بست ہوں گے ، مین حالت جنگ ہیں ڈٹمن وومٹول میں نبدیل مہوں گے ہجہوں سے سیلے د ل *سخر ہوں گے۔ اُ*با دیوں کی آبا دیاں *داسے تعبر سے سے بغیر غنورے ہوما*ئیں گی اور مصالحے گروہ جب ای*ک مرتربہ متی معرجیبی*ست اور مغواڑے <u>سے سے سرو</u>ساما ن کے سانعد کام شروع كردسے گا تودفتہ دفتہ نود نخالعت كيمسيب ہى سيے اس كوجنرل بسسيا ہى ، ما ہرين فنون ، الملحه، دمرد، سامان حِنگ مب کچه مامس موستے بیلے مبائیں گے۔

یہ توکیولی عرض کررہا موں یہ ٹرا قبامی اور اندازہ نہیں ہے بلکہ اگر آپ سکے
ملامنے نبی ملی الشرعلیہ وسلم اور خلفائے رائٹ دین سکے دور مہارک کی قاریخی مثال موتود
موتو آپ پروامنے ہوجائے گا، کہ فی الواقع اس سے میںلے مہی کچے ہو بچا ہے اور آج
بھی مہی کچھ ہوسکتا سے بشر ملیک کسی میں میں تجربہ کرنے کی ہمت ہو۔

محنزات! مجعے یہ توقع ہے کہ اس تغریرسے پرخیفت آپ کے ذہر کیٹین بوگئ ہوگی کہ طاقت کا اصل منبع اخلاتی طاقت ہے اور اگر دنیا میں کوئی متعلم کروہ ایسا موجود بوجوبنيادى اخلاقيات كم مائغ اسلامى اخلاقيات كا زورمبى اسينے اندر دركمتنا مواودمادى وممائل سيمجى كام سے تويہ باست عقلا محال اور فطرۃ غير مكن سبے كه اس کی موبودگی میں کوئی دومراگروہ دنیائی امامیت وقیاوت پر قابین دہ سکے۔اس سے سائد مجھے امیدسے کہ آپ سنے بریمی احجی طرح تجمدلیا ہوگا کرسلما نوں کی موبودہ لہت مانی کا امل مبیب کیاہے۔ ظاہر بات ہے کہ جوادگ نزمادی درمائل سے کام لیں، ر بنیادی ا خاه قیاست سے آ رامسستہ ہوں ۔ اورنہ ایتماعی طور پران سے اندر امساہ می اظلا تبات بی پاستے جائیں ومکسی طرح اما مست سے منعسب پر قائز نہیں رہ مسکتے اور اود خداکی اُئل سبے لاگٹ مندت کا ثقا مناہی سبے کہ اِن پراسپے کا فروں کو ترجیح وی جائے بحواسلامی اخلاتیاست سے عاری مہی مگر کم از کم بنیا دی اخلاقیاست اور ما دی وسائل کے امتعال مس توبوسه موسة بول ا وراسين آب كران كى برنسيست انتظام ونباسم سنة اہل تر ثابرت کردسہے ہوں - اس معاملہ ہیں اگر آب کوکوئی شکا برت ہونؤ مغست الٹر سيخبين لمكراسين آب سس بونى ميلهميئه اوراس نسكايت كالمتبحدير بوناج سيني كرآپ اب اپی اس خامی کو دود کرسنے کی فکر کریں جس نے آپ کو امام سے مقرّدی اور پیش مدہ

سے تیں روبنا کر حیموڑا ہے۔

اس کے بعدم ورت ہے کہ بی مدا من اور واضح طریقہ سے آپ کے سلسط کائی امواتیات کی بنیا دوں کو بھی بیش کردوں ، کیونک محیم معلوم ہے کہ اس معاملہ بیں عام طور پر مسلمانی بنیا دوں کو بھی بیش کردوں ، کیونک محیم معلوم ہے کہ اس معاملہ بیں عام طور پر مسلمانی وجہ سے بہت ہی گاری مسلمانی وجہ سے بہت ہی گاری اسلامی امثار قبات نی الواقع کس چیز کا نام ہے اور اس بہلوسے انسان کی تربیت و کھیں ہے کہ ساتھ اس کے اندر پر ورش تربیت و کھیں ہے۔ اور اس کے اندر پر ورش کی جاتی جاتی ہیں۔

## اسلامی اخلافیات کے جارمرانب

جن جیز کویم اسلامی اخلاقیات سے تعبیر کرنے ہیں وہ قرآن اور صدیث کی رو
سے دراصل جارم راتب ہوشتل ہے۔ ایا تی۔ اسلام ۔ تفویکی اور احسان یہ جاروں
مراتب سیجے بعد دیگے ہے اس نظری ترتیب پر واقع ہیں کہ ہر بعد کا مرتبر پہلے مرتب سے
بیدا اور لاڈ آسی پر قائم ہوتا ہے ، اور جب کا ۔ نیچے والی منزل بختہ دمحکم نہ ہوجائے
درسری منزل کی تعبیر کا تصوّر تک نہیں کیا جاسکتا۔ اس بیدی عمارت ہیں ایمان کو بنیاد
کی جیٹیت حاصل ہے۔ اس بنیا د پر اسمال می منزل تعمیر ہوتی ہے ۔ بھر اس کے وہ
تقویلی اور مب سے اوپر احسان کی منزلیں الحمتی ہیں۔ ایمان منہوتو اسلام وتقوئی یا
احسان کا سر سے سے کوئی امکان ہی نہیں۔ ایمان کم زور ہوتو اس پرکسی بالائی منزل کا
بوجھ نہیں ڈالا با سکتا ، یا البری کوئی منزل تعمیر کربھی دی جائے تو دہ بودی اور منزلزل
ہوجھ نہیں ڈالا با سکتا ، یا البری کوئی منزل تعمیر کربھی دی جائے تو دہ بودی اور منزلزل

انہی مدود نکب محدو درہیں گے۔ بس جب تک ایمان بوری طرح میجیج بخینزاور دمیع نرم، كوئى مروعا فل بودين كا فهم دكعته بمود إسلام، تقوى يا احسان كي تعبير كاخبال تهين كرسكتا واسى طرح تقوى سب يهيل اسلام اور احسان سيريب ليقوى كي مسجيح المجتنى اود توسیع صروری ہے۔ بسیکن اکٹرہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس فیطری واصوبی ترشیب مرکو نظراندا ذكريم ايمان واسلام كى تميل سے بغيرتقوى داحسان كى بانيں شروع كريستے ہیں ، اور اس سے معمی ندیا وہ افسوسناک برسے کہ بالعموم لوگوں سے ومنول میں کیان واسلام کا ایک بہا بہت محدود تعبورجا گزیں ہے اس وجہ سے وہ محیضے ہیں کہ تحقق فیغ قطع، لپاس بستنسست وپرخواست ، اکل ونشریب اورایسی ی چیندظا هری چیزول کو ا کے مغربے نقشے پر ڈمعال لینے سے تفویٰ کی مکمیل موبعاتی ہے ۔ اور کیچرعمبا واست ہیں نوافل ا ذكار، ازدا دو دظائعت اودالسي*ے بي ليض اعال اختياد كر لينے سے احس*ان كابلن د مغام حاصل بوجا بأسب حالا بحدبساار ثات اسي تغوي اور احسان سے ساتھ ساتھ ہوگوں ى زندگيون بس اليسى صريح علامات بھي نظراً تي بين جن سيد بيتر بيانا سيد كدائجي ان كااباك ہی سرے سے درمت اور نخیتہ نہیں بواسہے۔ بیغلطیاں جب بموجود ہیں اکسی طرح بر امیدنهیں کی میامکتی کہم اسلامی اخلا تیات کا نعدا سب بی*درا کرنے ہیں سبعی* کامیاب ہوسکیں سے۔ لہٰذا برصروں ی ہے کہ بمیں ایمانی ، اسلام، تقویمی ، ا ور احتكان كان بيارول مراتب كالإرابور اتعتورهبي مامس بواوراس كمسائمه مم ان کی نظری ترتیب کویسی انچی طرح مجھ لیں ۔

ا- ایمان اسلسلیسسے پہلے ایمان کولیجے جواسلامی زندگ کی بنیا دسہ۔ شخص

حاناً ہے کہ توحید ورسالت کے اقراد کا نام (میان ہے۔ اگر کوئی تحض اس کا اقرار كرك تواس سے وہ قانونی شرط بوری بوجاتی ہے جرد ائرہ اسلام میں داخل بموسے کے لئے رکھی گئی ہے اور وہ اس کامستمق ہوجا تا ہے کہ اس سے ساتھ مسلما توں کا سا معاملرکیا جائے مگرکیا بہی سادہ اقرار ، جوایک قانونی منرورت کو بوراکرنے سے سلتے کا نی سبے ، اس غرض سکے سلتے ہی کا نی ہوسکتا سبے کہ اسانا می زندگی کی ساری مسہ منزلہ عمارت مسرون اس بنیا دیرِ قائم موسکے ؛ لوگ الیسا پیمجھتے ہیں ، اورامی سلتے ببهال يدا قرادموج وبوتاسه وبالعلى اسلام اورتغوى اوراحسان كي تعبيرشروع كردى جاتی ہے جواکٹر بروائ قلعےسے زیادہ بائیدار ثابت نہیں بوتی میکن نی الواقع ایک کمل اسلامی زندگی کی تعمیر سے لئتے یہ ناگزیر سہے کہ ایمان اپنی تغصیلات میں بچدی **طرح** ويبيع ادرا پن گهرائی بی ایمی طرح سنحکم موساس کی تغصیبالست بیں سسے بوشع بھی تھیوسٹ مائے گا، اسلامی زندگی کا وہی شعبرتعمبر بونے سے دہ ماستے گا، اور اس کی گہرائی ہیں جہال ہمی کسررہ میاسنے گی اسٰلامی زندگی کی حارمت اسی مقام پر بودی ثابت

مثال سے طور پر ایمان بادار کو دیکھتے جو دین کی ادلین بنیا دہے۔ آپ دیکھیں سے کہ خداکا انراد ابنی سا وہ صورت سے گذر کرجب تفصیلات میں پہنچا ہے تواس کی ہے شادصورتیں بن جاتی ہے۔ کہ بین وہ صرف اس مد پرختم ہوجا تاہے کہ سے شک مدا موجودہ اور وہ دنیا کا منالق ہے اور ابنی ذاست میں اکیلا ہے۔ کہیں اسس کی فراموجودہ اور وہ دنیا کا منالق ہے اور ابنی ذاست میں اکیلا ہے۔ کہیں اسس کی انتہائی وصفت بس انٹی ہوتی ہے کہ خدا ہما مدامع ودسے اور ایمیں اس کی پہستش کرنی ماسینے کہیں مندا کی صفاحت اور ایمی مندا کی صفاحت اور ایمی مندا کا منابق ہے۔ کہیں مندا کی صفاحت اور ایمی کا تصور کم چھرز باوہ وہیئے کہیں مندا کی صفاحت اور اس کے حقوق واضعیار است کا تصور کم چھرز باوہ وہیئے

ہوکہ ہی اس سے آگے نہیں بڑھتا کہ عالم الغیب ہمیع وبھیر ہمیں الدعوات و قامنی الحاجات اور مدیر سنت ہی تام جزوی کھول کاستی ہوئے ہیں خدا کا کوئی شر کیب بہیں ہے ، اور یہ کر من مذہبی معاملات ، ہیں آخری سند خدای کی کا ب ہے - ظاہر ہے کہ ان مختلف تصور مبتنا ہے کہ ان مختلف تصور مبتنا معدود ہے ، علی زندگی اور اضلاق ہی ہی لاز ما اسلامی رنگ اتنا ہی محدود موکا احتی کہ جہاں عام غربی تصور ات سے مطابق ایمانی این این انتہائی وسعت پر پہنچ جائے گا جہاں عام غربی تصور ات سے مطابق ایمانی این این انتہائی وسعت پر پہنچ جائے گا و اور ندا کی اس سے آگے نہ بڑھ سکے گی کہ خدا سے باغیوں کی وفا وار ی کا داری ایک سابھ نہاہ فی جائے ، یا نظام کو موکر اور نظام اسلام کو موکر ایک مولاد ایک وفا وار ی ایک سابھ نہاہ فی جائے ، یا نظام کو اور نظام اسلام کو موکر ایک مولاد ایک بنا لیا جائے ۔

ای طرح ایان بالمندگی گہرائی کا بھارہی مختلف ہے۔ کوئی خدا کا اقراد کرنے کے باوجود ابنی کسی عمولی سے معولی چیز کوہی خدا پر قربان کرنے کے لئے کا دہ نہیں ہونا،
کوئی بعض چیزوں سے خدا کوعزیز قرد کھستا ہے گربعض پیزی اسے خدا سے عزیز تربونی ہیں، کوئی اپنی جان و مال تک خدا پر قربان کر ویتا ہے مگر اپنے دیجانات نفس ان واپنے افعال و مال تک خدا پر قربان کر ویتا ہے مگر اپنے دیجانات نفس ان واپنے اس فاری قربانی شہرت کی قربانی اسے گواد انہیں ہوتی ۔ شریک نمیک اس نتا سب سے اساق می ذندگی کی پائید لاری و نا پائید ادی ہی تعیین ہوتی سے ، ا ، د ان انسان کا اسادی اضاف کی اضاف کی بیائید کر در ردہ جاتی ہے۔ ایک مکمی انسانی ذندگی کی عادست اگر الشریخی ہے ایک انسان کی فیدی انفرادی و اجتماعی ذندگی ہے قوصروے اس افراد تو مید پر اٹھ مکتی ہے ہوانسان کی پوری انفرادی و اجتماعی ذندگی ہے وصروے اس اخراد تو مید پر اٹھ مکتی ہے ہوانسان کی پوری انفرادی و اجتماعی ذندگی ہوئی ہر میز کو خدا کی ملک مجھے مات و دہی ہوئی مدالی ملک مجھے مات

كوابنا اددتام ونبأكا أيكس بم مجائز مالكب بمعبوده معلاع اودصاصب امرونهي تسييم كميسة اسی کو ہرابیت کا *مسرحیٹمہ* ماسنے ، ا ور **پ**وٹرسے شعور سے مسائنداس بحقیقست پرسلمتن ہوجائے که خداکی اطاعست سے انخراصت ، یا اس کی ہدامیت سیے سبے نیازی ، یا اس کی ذامنت و معفاست اورحقوق وانعتيارامت بمي غيركى متركت حس ببلواورجس رنكب ببريمي سب مراسم مناه لست سي معراس عما دست بي استحكام أكربيدا بوسكتاست توصرون اس قست موسكرة سبے كدا دى بي دست مشعور اور بي دسب ادا دسے سے ساتھ برقبيسل كرسنے كم وہ اوراس کامسیس کچھ النّر کاسبے اور النّری سکے سنے سبے ۔ اسپنے معیادلہدند اود نالیسندکوختم کرسکےالٹرکی لیسندونالیسندسکے تابع کر دسے - اپنی فود مسری کو مٹاکر اسپے نظریات ، خیالات ، ٹوام شامن ، مبذبامن ، اور اندا زفکرکواس علم سے مطابق ڈمال سے ہوخدا نے اپنی کتاب میں دیا۔۔ اپنی تمام ان وفا دارہوں کو در یا مرکز کردسے بوخدائی وفا داری کی تا ہے بہیں بلکراس کی مَدِمْعَا بل بن سکتی موں ۔ اسیفے ول بس سب سے بلندمقام پرمندای محبت کو بھاستے اور ہراس بہت کو ڈمونڈ ڈمونڈ كرنهان خانهٔ دلسے دكال كينيكے بوفدلسكے مقابلہ ہی عزیز تربوسنے كامعال كرتا ہو۔ اپی مجست ا ورنغرت ، اپنی و دستی اوردشمنی اپنی دغبست ا ورکرا بهبیت ، اپنی مسلح ا ور حتك برجيزكوندائ مرمني مي اس طرح كم كردے كداس كاننس دې مياسېنے سلك جو خدا چاہتا ہے اوراس سے مجا گئے ملکے بوخدا کو نا بسندسے - یہ سہے ایب ان بالشركا تغيقى مرتبرا ورأب نودتم بمرسكت بب كرجهال ايان بى ال يعثيات سه ابى معت ويمبرگيرى اورابن كخيگى ومصبوطى بس نانص بور إل تغوي يا احسان كاكبا امهان مهو مكتاسبكيا النغتس ككسرة المعيول سصطول اودلباس كاتراكسش خراش

باسبحرردانی وتهجد خرانی سے بدری کی مباسکتی ہے۔

اسی پر دومسرسے ایا نیامت کوہمی قیاس کرلیجئے۔ نبومت پر ایان اس وفت تک مکمل نہیں ہوتا حیب بکب انسیان کا نفس زندگی سے سا دسے معاملات ہیں نج مسلی اللّٰہ علىبرولم كواپنا دمېما نرمان سلے اور اس كى رمنمائى سكے خلافت يا اس سے آزا و ميننى رمنمائیاں ہوں ان کورونہ کر دسے ۔کتاب پر ابیان اس وقست مکب ناقص ہی دمنتا سے جب تک نفس میں کتاب الٹر کے بتائے ہوسئے اصول ڈندگی کے سواکٹی وہمری چیرکےتسلط پر دمشا مندی کا شائر کمبی باقی ہو یا اتباع مئا اَنْذَکَ اللّٰه کواپی *اور سا*دی دنیا کی زندگی کا قانون و ک<u>یعنے سے سئے</u> قلب وروح کی سبے پینی میں کچھی کسرہو۔ اسی طريح آخرت پر ايمان بمي مكمل نهيين كها ما مكتاجيب تكسانغس بودى طرح آخرست كو دنیا پرترجیح دسینے اور اخروی قدروں سے مغابلہ ہیں دنیوی قدروں کوٹھکرا وسینے پرامادہ مز ہوجاسئے ا وراً ٹرمت کی حواب دہی کاخبال اسے زندگی کی ہرداہ پرسطننے ہوسئے قدم تدم برکھٹکنے نسکے۔ برنبیا دیں بی بہاں بیری طرح موجود نہوں آنو دہاں امىلامى زندگى كى عالى شان عمارت كمستے يرتعمير بوگى - جبب بوگول سنے ان نبيا دوں كى توبيئع وتكميل اوريجننگى كے بغيرى تعمير إنعالاني اسلامى كومكن يجعدا تب بى نونومېت بيمال تك يہنچى كەكتاب الدّر كے خلافت فيصل كرسنے واسل بيچ ، غيرشرعى قوائين كى بنيا و پرمقدسے اڑنے والے وکیل ،نظام کفرکے ماتحت معاملات زندگی کا انتظام کرسنے دالے کادکن *، کافرام اصول تمدن وسیاست برزندگی کی تشکی*س و نامیس سے لئے لڑنے واسے لیٹ اور میر*و بخرص مسب سے سنے* نغوی واسسان سے مراتب عالیہ کا وروازہ کمل گیا بشرط بکروہ اپنی زندگی سے غاہری انداز واطراد کو آسے خاص

نقت پر ڈھال لیں ۔ اور کچی فوافل واؤکار کی عادت ڈال لیں۔

۲- اسلام

ا یان کی پرنبیادی بہت کا انہی میں نے ایپ سے ذکر کیا ہے ہجب کھی اور گہری موجاتی ہیں۔ تب ان پراسلام کی منزل تعمیر ہوتی ہے۔ اسلام دراصل ایمان سے علی ظهور کا ددمرا نام ہے۔ ایمان انداسلام کا باہمی تعلق ولیا ہی ہے جبیبا بیج اور وزنت كانعلق بوتائي وينجين وكجيدا ورجبسا كجدموجود بوتاسيد وبي ورخنت كي تشكل مبي ظاہر بروجا تاسبے ہونئ كہ درخت كا امنحان كرے باسانی بدمعلوم كيامباسكتاسہے كہ بهجيس كيانقا اوركيا مزنفاء آب مرينعتوركركت بمياكه زيج مزم داور درفت موجر دبو، اورنديبي نكن سبے كرزين بنجرہمى مزموا وربيج اس بيں توجو ديمبى موبھريمي ورخست پدا نه مو- ابسای معامله ایمان اوراسلام کاسبے بیمال ایمان موجود بوگا ، لازگا اس کاظهود وی کی خلی ذندگی میں ، اخلاق میں ، برتا ؤمیں ، تعلقات <u>کے کلنے</u> اور چ<u>ڑنے میں</u> ، ووڑ دھوپ کے دخ ہیں، مذاق ومزاج کی افتا دہیں، سعی وجہد کے داستوں میں، او قامن<sup>ا</sup> ورقونوں ا در قا بلینول کے معسرت ہیں ، غوض مظاہر زندگی کے سر ہرجز ہیں ہوکر دسہے گا۔ ان يس سيجس ببلويس معى اسلام كے بجائے غيراسلام ظا سرمور إسب يقين كريج کراس پیلومی ایمان موتود بنیس سے باسسے تو بالکل بودا اور سیے جان سے ، اور اگر على ذندگى مسارى كى مسارى ى نحيرسلما نرشان سىرىسى موتومان ليجيئے كه ول يان سے مالی سے یا زمین آئی بنجرہے کہ ایان کا بچ برگ و بارنہیں لار ہاسے بہرمال یم سنے جہال تک فرآن اور مدبیث کوسمجھاسے ، بیری **طرح مکن نہیں سے ک**ہ ول میں ايان بواورعل مي اسلام نرور

(اس موقع برایک صاحب نے اٹھ کر پر تھاکدا کان ان عمل کو آپ ایک بی جبز سمجھنے ہیں باان دونوں میں کچھ فرق سے۔ اس کے حواب میں کہاد)

آپ تھوڑی دیر کے لئے اپنے ذہن سے ان بحثوں کو سکال دیں جو فقب ااور تکلین نے اس مسئلیں کہیں اور قران سے اس معاملہ کو پھینے کی کوششش کریں۔ قرآن سے ممانت معلوم ہوتا سبے کہ اعتقادی ایمان اورعلی اسلام فاڈم ومنزوم ہیں - التڈنعا کی میگرمگر ابران اورعل صالح كامها كغرسا كفرذكركر تاسب اورتمام التجه وعدست حواس نيسا بندول سے سکتے ہیں انہی لوگوں سیے تعلق ہیں بواعث عادً امومن اور عملٌ مسلم ہول ۔ بھراکپ مکھیں سگے کہ الشرثعا بی سنے جہاں منا فغین کو بجڑ اسے و إب ان سکے عمل ہی کی ٹرا بھوں سسے ان سے ایان سے نقص بردلیل فائم کی ہے اور عملی اسلام می کو حقیقی ایان کی علامت تغیرایا ہے۔ اس میں کوئی شکٹ ہیں کہ قانونی لحاظ سے سیمشخص کو کا فرنظیہ اسے اور أممت مساس كادمشته كاث وسيني كامعامله دومسرا بيداور اس بي انتها أي احتياط لمحفظ دمنی بیاسینے، گرمیں بہاں اس ایان واسلام کا ذکرنہیں کررہا ہوں حس بہ دنیا ہیں فغهى اسكام متزنب بوستے ہيں لمكہ ريباں ذكراس ايان واسّال كاسب بوخدا كے يا ل معتبرہے اور میں پر اخروی نتا رکج منزنب موسنے والے ہیں ۔ قانونی تعطیر نظر کو حجود ڈکر حقیقت نفس الامری مے لحاظ سے اگراپ دیکھیں گے تولینیٹا یہی بابیں گے کہ جہاں عُلاً مندا کے آگے سپراندازی اورمبردگی وحوالگی میں کمی ہے ، جہاں نفس کی لیسسند معدا کی لیب ندسے مختلفت سہے ہیہاں منداکی وفا وادی کے ساتھ غیرکی وفا وادی نجھ رمی سے مجہاں افامت دین کی سعی کے بجاستے دوسرے سٹائل میں انہاک سبے، یجهال کوشیشیں اور تعنیں را و خدراسے بجاسنے ووسری را ہوں ہیں صرفت ہود<sub>گ</sub>ی ہیں ،

و ہاں صنرورا کان بمن نقص ہے اور ظاہر ہے کہ ناقص ایان پرتفتو سے اور احسان کی تعمیر نهبين بوسكنى خواه ظاہركے اعتبا دسيے تقيول كى مى ومنع بناسنے اور محسنين سكے يعن لعال کی نقل امّا رسنے کیکتنی <sub>ک</sub>ی کوسٹسٹل کی مباسئے ۔ ف**ل**ا ہر فریب شکلیں اگر حقیقت کی دوح سے خالی ہوں توان کی مثال بالسکل الیسی ہی سیے مبسی ایک نہرا بہت نوبھسودت آومی کی لاش بهترین ومنع وبهلیئست بی*س موتو دیمو نگرا می بی* جان مزمو-اس خوبعبورت لاش <sub>.</sub> کی ظاہری شان سے دھوکا کھا کر آپ کچہ توقعات اسسے والبستہ کریں گے تووا تعات کی دربا ا۔ بنریبلے ہی امتحال میں اس کا ناکارہ ہوتا تا بت کردے گی اور تجربے سے آپ كوخودي معلق بوجاسئة كاكدايب برعودت ممرزنده انسيان ايك نحاب وريث كمربيهج لاش سے بہرصال زیادہ کا دگرم و تا ہے۔ ظا ہرفریبیوں سے آپ اسٹے نعنس کو نوصرور وحوكا دسي سكت بي اللي عالم واقعه بركيم بمي اثرنهين والسكت اور مز خد اكى ميزان ہی میں کوئی وزن حاصل کرسکتے ہیں۔ سیں اگر آپ کو نفا ہری منہ بیں ملکہ وہ تغیقی نقوسے اور اسسان مطلوب بوجر دنیامیں دین کالول بالا کرنے اور آخرت میں خیر کا برا ایسکانے کے سلئے درکارحہ - تومیری اس است کو انھی طرح ذہن شین کر لیجئے کہ ا دبرکی بہ دونوں منزلیں کمبی نہیں اٹھ *سکتیں حبب تک ایا*ن کی غیبا دمعنبوط نہ *ہوجاستے ادراس* كممشبوطى كاثبوش على اسلام بعنى بالفعل إطاعرست وفرمانبرو ادى سيص نزمل جاسيے ـ

تفویٰ کی بات کرنے سے پہلے سے جھنے کی کوسٹنٹ کیجئے کہ تفویٰ ہے کیا چیز۔ تفویٰ تفیقت بیرکسی دمنع وہ بیئت اورکسی خاص طرزموا نشرت کا نام ہبیں ہے بلکہ دراصل وہ نفس کی اس کیفییت کا نام سے بوضرا ترمی اور احساس ڈمہ داری سے

بیدا ہوتی ہے اور زندگی سے ہربہاویں ظہور کرتی ہے سے بیٹی تغویٰ یہ ہے کہ انسان کے دل میں خدا کا خوفت ہو، عبد بیت کا شعور میں خدا سے مساستے اپنی ذمہّ واری و جواب دی کا احساس بو، او**راس** باست کا زنده اوراک موجود بوکه دنیا ایک امتخان گاه سیر بهاں خداسنے ایک مہلبت عمر دسے کر مجھے کمیجاسے اور آخرت یں میرے متنقبل کا نیصلہ بالکل اس چیز بہنحصرے کہیں اس دسئے بھیئے تت کے اندراس امتحان گاہ ہیں اپنی تو توں اور قابلیتوں کوکس طرح استعمال کرتا ہوں۔ اس سردسا مان میں کس طرح تصروب کرتا ہوں جوشیست الہی سے تحست مجھے دیا گیا سهر ، اوران انسانوں کے ساتھ کیامعا لمرکر ناموں جن سے تعنیا سے انہی نے مختلف حیثیتوں سے میری زندگی متعلق کردی ہے۔ یہ اسساس شعور سسخص کے اندر بيدا بوبائ اس كاممير بيداد بوما تاب-اس كى دين ص تيز بوما تى سب اس کوہروہ بچیز کم<u>عٹکنے</u> لگتی ہے ہوخد**ا کی د**صّا سے مثلا من ہو- اُس سے مذاق کوہروہ شنے ناگزادم ویے لگتی ہے بو خدای لیسندسے مختلعت ہو۔ وہ اپنے نفس کا آپ مائزه لینے لگتا ہے کرمیرے اندرکس سمے دیجانات ومیلانات پردرش بارے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کا خود محاسبہ کرنے لگتا سے کہیں کن کاموں میں اپنا وقت اور اپنی تونی*ں صرحت کردیا ہول ۔ وہ صریح مم*نوعات کوتو ودکنادمشنبہ اموریں ہم مہنسال بوستے بوسے خود بخود جمجیکنے لگرناہے اس کا احساس فرض اسے مجبود کر دیتاہے کہ تمام ا وامرکوبیدی فرما نبروادی سے ساتھ بجالاسئے ۔اس کی خدا ترسی ہراس موقعہ پراس کے تدم میں رزش پیدا کردتی ہے۔ جہاں صدود اللہ سے تجاوز کا اندلیث مریقوق المتُداور معوق العباوكي بمهد أشت آب سے آپ اس كا دتيرہ بن ماتى ہے اوراس

خبال سے بمی اس کامنمیر کانپ اٹھتا سے کہیں اسے کوئی بان حق کے خلافت مرزدنه وجاسئ - بركيفيبت كسى ليك شكل ياكسى مخصوص وانزه عمل ميں بى ظا برنہ يں ہوتى بلكه آدى كے پورے طرز فكراوراس مے تمام كارنامة زندگى بي اس كاظهور بوتاسى ا در اس کے اثر سے ایک الیسی تم وار و بکیب دنگ میریت پیدا ہوتی ہے جس میں آپ سرپہلوسے ایک بی طرزی پاکیزگی وصغائی پائیں کے ریخلامت اس سے جہاں تقوسط اس تیبز کا نام رکعرلباگیا سبے کہ آدمی تیزدمخع وص شکلوں کی یا بندی اورمخص مص طرلفیوں کی پیروی اختیاد کرسے اورمعنوعی طور پر اسپنے آپ کو ایک اسپے سانتھے ہیں ڈمعال سلے جس کی پیائش کی میامکتی ہو۔ وہاں آپ دیکھیں سے کہ وہ چندانسکال تغویٰ جوسکھا دی گئی ہیں ، ان کی پابندی انتہائی امتمام کے سائفہ بورسے ۔ مگراس کے ساتھ ذندگی سکے ددسرے پہلوٹوں ہیں وہ امثلاث، وہ طرزِ فکراودوہ طرزِ عمل ہمی فلاہر بہودسے ہیں جومقام تقوی توددکنار، ایان کے ابتدائی مقتضیا بت سے بھی منامبعت نہیں رکھنے۔ یعیٰ حصنرت سیسے کی تمثیبلی زبان میں محب*ر حیاسنے جا دسہے ہیں اور اونٹ سبنے تکل*غی سے ماک<u>ة شکلے</u> ما دسے ہيں ۔

محقیقی تفوی اور مسنوی تفوی کے اس فرق کو یو ک محصیئے کہ ایک شخص تووہ ہے۔
جس کے اندو طہادت و نعل افت کی حس موجو دہ ہے اور پاکینرگی کا ذوق پا با جا ناہے۔
الیسا شخص گندگی سے فی نفسہ نغرست کرسے گا خواہ وہ جس شکل بین بمی مجوا ور طہادت کو بجا سے خود افتر یا دکر سے گا خواہ اس سے مطاح رکا اما طرز ہوسکتا ہو نجالات اس کے مطاح رکا اما طرز ہوسکتا ہو نجالات اس کے اندر طہادت کی حس موجو دنہیں ہے مگر وہ گذرگیوں اور طہادتوں کی ایک دوسر انتخص ہے جس سے اندر طہادت کی حس موجو دنہیں ہے مگر وہ گذرگیوں اور طہادتوں کی ایک فرمست سے مرب سے سے اس نے تقل کرنی ہیں ہی خص ال

گندگیوںسے توسخست اجتناب کرسے گا جواس کی فہرست میں اکمی موئی ہیں ، مگر سيص خاراليبي كمسناوني جيزون مين آلوده بإباجاست كابوان كندكيول سع بدرجها زیا دہ نا پاک مہول گی جن سے وہ رکے رہاس<u>ے صر</u>وت اس دیمہسے کہ وہ اس کی فہر*م*ست میں درج ہوسفے سلمے رہ گئیں۔ یہ فرق ہوئیں آپ سے عری کر دیا ہوں ، میحف ایکسب تظری فرق نہیں ہے بلکہ آپ اس کواپی آنکعوں سے ان مصنرات کی زندگیوں میں مکیر سکتے ہیں جن سے تقویٰ کی دھوم مجی ہوئی سہے۔ ایک طردت ان سکے ہاں جز ُبہاتِ مشرع المحاير ابتمام بسب كدوا ومعى ايك خاص مغداد سي كجيمي كم بروتوفسق كا فبصله نا فذكر ﴿ دِیا جا تا ہے ، پاکنچ دیمختے سے ذرانیجے ہومائے توجہنم کی وہ پرسنا دی جاتی سہے اسبنے مسلک فقہی ہے فروعی اسکام سے ہٹنا ان سے نز دیگ گویا وین سنے کل میا نا ہے ،نیکن دومسری طرفت دین سے اصول وکلیبات سے ان کی غفلت ، اس معدکویہنی ہوئی ہے کہ سلمانوں کی بچدی زندگی کا مدار انہوں سنے خصتوں اودسیائی صلحتوں پردکع دیا ہے، اقامستِ دین کی سی سے گریزکی سے شماردا ہیں اہنوں سے بکا ل رکھی ہیں ، غلبۂ *کفر سکے تحت*" اسلامی زندگی <sup>م</sup> سکے نفتشے بنا سنے ہی ہیں ان کی سام میجنسی ا در کوسٹسٹیں *صرصت ہو دہی ہیں ،* ا درامہٰی کی غلط دہنمائی سنے مسلما نوں کوا**س** چیز ہے مطمئن كياسب كرايك غيراسلامي نظام سك اندر دست مهوست بككراس كي خثرت کریتے ہوئے بھی ایک محدو و وائرسے میں ندہبی زندگی بسرکرسے وہ دین سے سادسے تعاصفے ہورے کرسکتے ہی اوراس سے آگے کچھمطلوب نہیں ہے جی کے سلتے وہ معی کریں پھیراس سے بھی زیادہ افسوسناک باست یہ سے کہ اگر کوئی ان کے ماسنے دین کے اصلی مطلبے بیش کرسے اورسعی اتامستِ دین کی طرحت توج والے ہے

توصرف ہیں ہمیں کہ وہ اس کی است منی اُن سی کر دیتے ہیں بلکہ کوئی حیلہ، کوئی ہہانہ اور
کوئی جال البی ہمیں جھوڈ سے جواس کام سے خود یجینے اور سلما نوں کو بجاسے ہے لئے
استعال شکر ہیں۔ اس پہمی ان سے تفویٰ پرکوئی آ پنے تہمیں آتی اور نہ غربی ذہمنی شہیت اسی
دکھنے والوں ہیں سے کسی کو یہ مک ہوتا ہے کہ الن سے تفویٰ میں کوئی کسر ہے۔ اسی
طرح حقیقی اور مسئوعی تفویٰ کا حرق ہے شمار دومسری شکلوں ہیں ہی ظا ہر ہموتا دہ تا
ہر مرت تا دہن اسے تب ہی محسول کر سکتے ہیں کہ تفویٰ کا اصلی تعد تورآ ہیں ہے دہن
ہیں واضح طور پرمرہ و ہرو۔

مهرى ان بانوں كامطلب يه سرگزينهيں ہے كدومنع قطع، لباس اورمعاشرت کے ظاہری پہلوڈ ل سے تنعلق ہو آواب و اسکام صدیبٹ سسے ٹا بہت ہیں ہیں ال كا إستخفا حث كرناحيا مننامون، يا النهي غيرضرودى قراد دينا بون- خداكى بناه اس سے کہ ہرسے دال میں ایساکوئی خیال ہو۔ وہ اصل ہوکھیدیتی آپ سے فہن شین كرنا بإمنا بول ده برسے كه اصل شي حقيقت تقوى سے ندكر بيمظا سري حقيقت تقری حس سے اندر پیدا ہوگی توا**س کی ب**یری زندگی ہموادی ویکب دیگی سے ساستھ اسلامی ذندگی سینے کی اوراسلام اپنی بودی بمرگیری سکے ساتھ اس سکے نیا لاست ہیں ، اس کے جذبات ورجھانات میں، اس سے مذاتی طبیعت میں، اس کے اوخامت کی تقسیم ا*در اس کی قوتوں سے مص*ارف می*ں ، اس کی سعی کی را*موں میں ، اس *سے طرز* زندگی اور معائشرت میں، اس کی کمائی اور خرج میں ۔غومن امس کی حیات ونیزی سے اسے ئى كېلود لى د فتروفىز غايال بوتا چلاجا سئے گا- كخلافىت اس كے اگرمنطا سركوهنينت بمقدم دكھا باسئے گا اور ان برسیے جازور دیا ماسئے گا اور تعیقی تقویٰ کی تخم دیزی

کوئی ابیدا کام نہیں کریتے جومکومت کے لئے قابل اعترامن ہو۔ دومسرا طبغہ ان مخلص وفا وإدول اورمان نثارول كانبوتا سيصحودل ومبان سيحكومست سميموا پنواه ہوتے ہیں ،صرفت وہی نندمات انجام نہیں وسینے جوان کے *میپرو گاگئ* ہول بلکہ ان کے دل کو پمیشہ برفکر کگی دمہتی ہے کہ ملطنست سے مغا دکوزیادہ سسے زیادہ کس طرح ترتی دی مبائے ، اور اس دھن نیں فرض اور مطالبہ سے زائد کام کرتے ېي بىلىلىنىت پركوئى آيىخ آسئەنۇوە جان ومال ادراولا دىسىب كچھىنرب<sup>ان ك</sup>ەين کے لئے آمادہ ہوجائے ہیں ، قانون کی کہیں خلافت ورزی ہوتوان سکے دل کو پورٹ لگتی ہے، کہیں بغاوت کے آثار پائے جائیں تووہ بے جین موجاتے ہی اور اسے فرد کرنے ہیں ہان لڑا دینے ہیں، جان ہو *جھ کرخو دسا*طنت کے مفا د کو نفضان پہنجانا تو درکنا راس کے مفا دکوکسی طرح نقصان پہنچنے دکھ یعنامیمی ان کے کے نافابی برداشت ہوتا ہے اور اس تھرانی کے دفع کرنے ایں وہ اپنی سرتک كوشش كاكو فى دقيقه المصانه بين ديكھتے، ان كى د لى نوائېش بينو تى ہے كردنيا بين بس ان كى للطنت بى كا بول بالا بوا *در زمين كاكونى چېداليسا* با نى ئرسىيے جہال اس كا كېمري<sup>ا</sup> نہ اڑے۔ ان دولوں میں سے بہائ سم کے لوگ حکومت سے متنقی میں ، اور دوسری تسم کے لوگ اس کے حسن ۔ اگر میرتر قبال متنقین کو بھی لمنتی ہیں اور بہر ما آل ال کے نام الحجے بی الازموں کی فہرمست ہیں تکھے جائے ہیں *انگر بچرسر فرازیال محسنین سکے* لے ہیں ان میں کوئی دوسرا ان کا مشر کیب نہیں ہوتا۔ بیں اسی مثال بیر اسلام کے منعتیوں اور محسدنوں کوبھی قیبا**س کر لیجئے ۔اگر چ**یتعین بھی قابل فدراور فابل اعتما دلوگ ہیں مگراسلام کی امسلی طافت جسنین کاگروہ سے اوروہ اصلی کام جواس رئیا بین کرنا جا منتا

ہےاسی گروہ سے بن آسکتا ہے ۔

احسان کی اس حنیقت کو مجھ لینے کے بعد آپ خود ہی اندازہ کرلیں کر ہو لوگ اپنی أنكمول سيع نداسيك دبن كوكفرسيع مغلوب دبكعيل دجن سكے مراسفے مدود التّر پامال بئ نہیں بککر کا لعدم کردی مباہیں ، خدا کا قانون عملاً <sub>بی ن</sub>ہیں بلکہ با ضابط نسسوخ کر دیا بیاستے ۔ خدائی زمین پرخداکا نہیں بلکہ اس سے باغیول کا بول بالا ہورہا ہو، نظام كفرسكة ستسط سنصرون عام انساني سوسائطي بي اظلاقى وتمدنى فسيا وبريا بوبلكه خود امست مسلم بھی نہا بہت سرعت کے ساتھ اخلائی دعلی گراہیوں ہیں مبتلا ہورہی ہو۔ اور يرسب كجعرد يكهم كركيمى ان سكے دلول ميں نركو ئى سبے جيني پريدا مون اس حالست كويليلنے کے سنتے کوئی میزبرپھڑسکے بلکراس سے پرشکس وہ اسپنےنغس کواود عام مسلحا نول کوغیر املامی نظام سے غلبے پراصولاً وعلاً مطمئن کردیں ، ان کانٹما رائٹر کا دمحسنین میں سطرح بموسكتاسهد اور اس حرم عظیم كے ساتھ محض پر بات انہیں اثمان كے مفام عالى پركيب سرفراذ کرسکتی ہے کہ وہ میاشت اور انشراق اور نہجد کے نوانل ٹرھنے دسہے ، ذکر و شغل اودمرایتے کرستے دسے ، معرمیث وقرآن سکے درس دسیتے دسہے ، جزئریات فغہ کی پابندی اور چھوٹی حیموٹی سنتول ہے۔اتباع کاسخست امتمام فرماستے ہے۔اورزکیر نغس کی مخانغام دل بی دیندادی کا وه فن سکمهاستے دسیے جس میں مدمیث ونفر ا و ر تصوصت کی باریمیال تومهاری موجود تغییل گر ایب نهمی تو وه حقیقی دینداد ی پود میرادنداد دمست ورومست یزید ککیفیت بیدا کرسے اور" بازی اگریے یا نرسکا مرتون کھوسکا ،، كمعنقام وفاداري يربيني سئه أب دنيوى رياستول اور قومول مين بمي وفا وارادر غیروفا دادی آنی تمیز صرور نمایال پائیں کے کراگر ملکب میں بغا وسن مجوجاسٹ یا ملکب

كيكس يحقد يرثمن كا قبعند بهوجاست تو باغيول اود وشمنول كي تسلط كوجولوك جأكتبلم كرليس، يا ان كرنسكط بررامني بوجاً بس اور ان كرسائه مغلوبان مصمالحت كرليس، یاان کی *سر بہتی میں کو*ئ الیسانظام بنائیں حب ہیں اصلی افتداد کی باگیں انہی سے ا تقدین رہیں اور کیے جامئی حقوق واختیارات انہیں میں مائیں ، تواسیے لوگوں کو کوئی ریارست اودکوئی توم اینا و فا واد ماسنے سمے سئے تیارنہیں ہوتی خواہ وہ قومی فيش كيركبيري مخنت بإبتدا ودجزئ معاطات بين قومى فانون سك كتنفهى مشديد بیرویوں آج آپ کے سامنے زندہ مٹالیں موجودین کہ جوملک جرمنی کے تستسط سير شكلهي وإل إن توكول سكے ممائة كميامعا لمه بوديا سبے جنہوں سنے جممن قبعنے کے زمانے ہی تناون دمصالحت کی راہی اختیار کی تعیب ان معب ریامتوں اور تومو ل مے پاس دفا داری کومانے کا ایک میمعیار سے اور وہ برکرسی شخص نے دشمن سے نسلط کی مزاحمت کس صرتک کی ، اس کومٹانے سے سنے کیا کام کیا ا در اس افتداد کو والبسس لانے کی کمپاکوششش کی حب کی وفا وادی کا وہ مدعی متعاً ۔ *پچرکیامعا ذالٹدمنداسکےشعلق آپ کا پرگمان سے کہ وہ اسینے وفا وادوں کو* بہچاننے کی اتی ٹمیز بھی نہیں رکھتا جننی دنیا سے ان کم عقل انسانوں میں با نی جاتی ہے؟ كي آپ بمينتے ہيں كەرەبىل ڈالمعيول كاطول بخنوں اور بائنچوں كا فاصلەسبىيمول ك*اگرد* ، ا دراد د وظائف اورنوا فل او دمراتب سے مشاغل اورالیسی بی چند اور میزرس و میم*درا*ی ومعوكاكعا جائے كاكراپ اس كے سيجے وفا واروماں نثاريس ؟

غلط فهميال

محعنرات ؛ اب میں ایک آخری بات کبر کر اپنی تقریرے تم کردں کا عام مسلمانوں

کے ذہن پرمدتوں کے غلط تعتودات کی دحرسے جزئیات وظوا ہرکی ام تیت کچھاس طر*ے حیبا گئی ہے کہ دین سے امسول وکلی*ات اور دیندادی و اخلاق اسلامی سے مخینی جوہرکی طروسٹ خوا ہ کنٹی ہی توجہ و لائی مباسئے ، نگر لوگوں سےے دماغ ہ*رمیرکرا*ہی مھیوسٹے ممپوسٹے مسائل اور ذرا ذراسی ظاہری چیزوں ہیں انکس کردہ مباستے ہیں جہیں امسل دین بنا کرد کھ دیاگیا۔ہے۔اس وبائے عام سکے اٹراست خود ہمارے مېمت سے رفقار اور بمدر دول مين مي يائے جاستے ہيں۔ ميں اينا پردا زور يہ سمجعا سنے میں صرفت کرتا ہا ہول کردین کی حقیقت کیا ہے ، اور اس پرام ال ہمیت کن چیزوں کی ہے ادر اس میں مقدم کیا ہے اور مؤخرکیا ۔ لیکن ان ساری کوسٹسٹوں کے بعدحبب دنكيمتنامول ببي دنكيمتنامول كدوي ظلا هربيتى اودوي اصول سيع برُّه كرفروع کی اہمیت دماغوں پرسنّط ہے۔ آج ٹین روزسے میرسے پاس پریجوں کی پھرما رہو دی سے جن میں سارامطالبربس اس کا سے کہ مجاعبت سے نوگوں کی ڈاٹھے یاں بڑھوائی مهائیں، پائنچے تخول سے اوسیچ کر اسٹے مبائیں ، اور اسبے ہی دوسرسے جزئیات كا اہتمام كرايا مائے - اس كے علادہ تعبن لوگوں ہے اس خيال كانجى محصے علم ہؤا ہے کہ انہیں جا عت ہیں اس چیز کی بڑی کمی محسوس موتی ہے جس کورہ "رومانیت" سے تعبر کرستے ہیں گرمٹا پرتو دنہیں بتا سکتے کہ یہ دوما نیست فی الواقع سے کیاشے۔ اس بناپران کی *راستے یہ ہے کرنعسب* البین او**رطریق ک**ار **نو اس جاعت کا اخت**بار کیا ما سئے اورتزکیۂلغس وتربربیتِ رومانی سے سفتے خانفاموں کی طرون *رجع ک*یا مباسئے۔ بہرسادی باہیں صراحت برّائی ہیں کراہمی تکب ہماری تمام کوشسٹوں سے بادود نوگوں میں دبن کافہم پیدائہیں ہؤاسے ۔ میں اہمی آپ سے ساسنے ایا ن ، ا سالام،

تقوی ادر احسان کی بوتشری عمن کریجا ہوں۔ اس پیں اگر کوئی چیز قرآن و مدمیث
کا تعلیم سے تجا و ذکر سے پی نے تو دو صغ کر دی ہو تو آپ ہے تکلعت اس کی نشان
دی فرماویں ۔ لیکن اگر آپ تسلیم کرتے ہیں کرکٹا ب المشر دسنست دسول اللہ کی رو
سے بہی ان بیادوں کی حقیقت ہے تو پیر تو دی سوجیئے کرجہاں ایمان کے مفتق نیات
ہی بی دی طرح متعق نہوں اور جہاں تقوی اور احسان کی بڑ ہی نہائی جاتی ہو
دہاں آخر کون سی دو ما نیست پائی جاسکتی ہے تھیے آپ ناش کرنے جا دہے ہیں۔
دہی وہ بڑ تیات نشر ع بن کو آپ نے دین سے اولین مطالبات میں شماد کر دکھیا
ہے ، تو ان کا مقیقی مقام ہیں آپ ہے سے سامنے پیر ایک مرتبر میا حت میاف اس کے دین ہوں تا کر ہیں اپنی فرمہ واری سے سبکدوش ہوجاؤں۔

سب سے پہلے ٹھنڈے دل سے اس بات پرخورکیجے کہ اللہ تعالی نے اپنے
درول دنیا میں کس غرض کے لئے بھیجے ہیں۔ دنیا ہیں اس کس بیزی کی کئی ، کیا خوابی
پائی جائی تھی ، سبے دفع کرنے کے سئے انبیار کومبوت کرنے کی منرودت بیش آئی ؟
کیا وہ یہ تنی کہ لوگ ڈاڑھیاں نر دکھتے ہتے اور انبیاں دکھوانے کے لئے دسول
کیلیجے گئے ، یا یہ کہ لوگ گئے ڈھانیے دستے ہتے اور انبیاد کے ذریعے سے انہیں
کھلوانا مقعود منفا ؟ یا وہ مجدسنتیں بن کے اہتمام کا آپ لوگوں ہی بہت برجاسی،
دنیا میں جادی منتمیں اور انہی کوجادی کرنے کے دن امیل خوابیاں یہ تعییں اور ذاہیا،
کی جنت کا اص مقعود یہ تھا۔ پھرسوال بہہ کہ وہ اص خوابیاں کی تفیی جنہیں ، ور
کی بات کی منرودت تھی کہلائیاں کی تعییں جنہیں قائم کرنے کی صرودت تھی ، اس

کا جواب آپ اس سے سوا اور کیا وسے سکتے ہیں کہ خداکی اطاعت ویدرگی سے انحرافت ، خود سانحۃ اصول وقوانین کی بیروی، اورخدا سے مساسمنے ذم<sup>و</sup>ادی وجراب دې کاعدم احساس ، وه اصل خزابيا *ن تتين جود ني*ا پس رونما موگئ کتيبل <sup>ان</sup>هي کی بدولت اطلاقِ فامیدہ پہیراہوسئے،غلطامیول زندگی *دائے موسئے اور ڈ*ہیں ہیں نسا دہریا ہؤا۔ پھرانبیا ملیہ السّالم اس غرص سے سئے <u>کھیجے سمّنے</u> کہ انسا نول میں خداکی بزدگی و وفا دادی ا *دراس سے ساحضے ج*اب دہی کا اسمساس پیراکیا جائے، اخلاق فامنل كونشوونما دبإجاسئ ادرانسانى ذندكى كانظام الناصولول برقائم كسيا جائے جن سے خیرومیلاح اہمرے اور مشروفسا د دیے ۔ بہی ایک مقصدتماً انبیار کی بعثنت کا تفا- ا در آخر کار اسی مقصد کے سلتے محاصلی الٹرعلیبروسلم بعوث ہوستے۔ اب دیکھنے کہ اس مقصد کی تمیں سے سلئے محدملی الشمطیہ وسلم سنے سرتربیب وتدرہ بج کے ساتھ کام کیا۔ مب سے پہلے آپ نے ایان کی دعومت دی اور اس کو وسيع تربن بنبيادون بريخية ومتحكم فروابا يمعراس ايان كصفتضيات كصفائل تبكيج این تعلیم و ترمیت کے ذریعہ سے آبل ایمان میں علی اطاعت و فرمانبرداری دیعی اسلاً) اخلاتی طہارت دبینی تفویٰ) اور منداکی گہری محبست ووفا داری دبینی اسمسال ) سکے ا دصاون بیدا کئے پھران تخلص مومنوں کی منظم سی ویجہدسسے قدیم جا بلببت سکے فاسرنظام کومٹانا اوراس کی مجگہ قا نون ضرا دندی کے اضلاقی وتمد فی اصوبوں ہے ایک نظام مسالح قائم کرنامشروع کردیا–اس طرح نبیب پرلوگ اسینے دل و دماغے ، نغس دانلاق، اف کارواعمال ، جله حیثیبات سسے واقعی سلم متنعی اور محسن بن سیمئے اوراس اس كام ميں لگ كئے جو الله تعالى كے زفاداروں كوكرنا جا ميكے تفاين آپ سنے

ان کوبّانا *نشروع کیا کہ ومنع قطع ، لیاس ، کھاستے پینے ، ریمنے سیہنے ، انٹھنے بلیٹھنے او*ر د درسری ظاہری برتاؤیں وہ مہذّب آواب واطودِکون سے ہیں جوننغیوں کو زیب دیتے ہیں۔گویا پہلے میں خام کوکندن بتایا مھراس پرانشر فی کا کھیپرنگایا۔ پہلے سپاہی تیاد کئے پھرانہیں وردی پہنائی۔ بہی اس کام کی *میچھے ترتیب ہے جو قرآ*ن ومدمیث کے غائرمطالعہ سے صاحت نظراً تی ہے۔اگراتباع سنست نام ہے۔اس طرز عمل کا بوئی صلی التّرعلیہ وسلم نے التّرنعالیٰ کی مرضی بیردی کرنے کے سیتے ہرا مین الہٰی کے تحت اختیارکیا بھا، تولیتینا پرمنت کی سپروی نہیں بلکداس کی خلاف ورزی ہے كه حقیقی مومن مسلم منتفی اور محسن سناستے بغیرلوگوں کومتقیو**ں کے خلاہری** سانچے میں ڈمعا سننے کی کوشنٹ کی جائے اور محسنین سے سے چندشہور ومقبول عام افعال کی نفل ازوائی مبلے بیرسیسے اور تا نبے کے مکڑوں پر انشرفی کا تھیپہ لگا کر با زار ہیں ان کوپهلادینا ، ا*ودسپابهیت ،* و فا د ادی اورمال نثاری پریداسکتے بغیر *زرسیے ورو*ی پیش غائشى سپاسيوں كوميدان ميں لاكھ اكرنا ،ميرے نز ديك توايك كعلى بورى حول سازى ہے ،اوراسی جعل سازی کانٹیجہ ہے کہ نہ بازارہیں آپ کی ان جعلی انشرفیوں کی کوئی قبہت ائٹتی ہے اور ندمیدان میں آپ سے ان نمائشی سیا بہیوں کی بھیٹرسے کوئی معرکہ سربوتا

مجرآپ کیا محصنے ہیں کہ خدا ہے ہاں اصلی فدرکس چیزی ہے۔ فرمن کیجئے کہ ایک شخص کیا ایکان رکھتا ہے ، فرمن کیجئے کہ ایک شخص کیا ایکان رکھتا ہے ، فرمن سشناس ہے ، اخلاق صالحہ سے متصعف ہے ، مدود الشرکا با بندہ ہے اور خدا کی وفا داری و حال نثاری کا حق اداکر دیتا ہے ، گرظام رفیش کے اعتبار ہے ، اگر ظام رفیش کے اعتبار ہے ، اس کی حیثیت کے اعتبار ہے ، اس کی حیثیت

ز یا ده ست زیا ده لس مین توموگی کرایک ایجاملازم سے ، مگر ذرا برتمیز ہے ۔ ممکن ہے اس برتمیزی کی وجہ سے اس کومرانب عالبہنصیب نرمیسکیں، گرکیا آپ سمجینے بمِن كه استصوربس اس كى وفا وارى كا اجربمى امرا مباستُ گا اوراس كا مالك صروب، اس سلے اسے بہتم ہم حجبونک دسے گاکہ وہ خوش دشع اور ٹوٹش اطوار نربخا ؟ فرض کیجئے کہ ایک دومراشخص ہے ہوبہترین شرعی فلیشن میں رہنتا ہے اور آ داب تہذیب کے النزام میں کمال درجہ محتا طہبے ، نگراس کی وفا داری میں نقص ہے اس کی فرض شناسی میں کمی ہے ۔ اس کی غیرمیت ایا نی میں خامی ہے ۔ آپ کیا اندازہ کرسکتے میں كراس نقش كے ساتھ إس ظاہر تى كمال كى مدست حدكتنى قدر خدا كے إن موركى ؟ يرسئل توكو أدهبها ادرجيريره فانونى مسئلهمين سصيب يمجعف كسابي کھننگالنے کی مشردِرت ہو۔ بحض عفل نام ہے ہی ہرآ دمی مبان سکتا ہے کہان وٹوں چیزوں میں سے اصلی فار کے مستحق کونسی جیز ہے۔ دنیا سے کم عفل لوگ بھی انٹی تمیز منرودر کھتے ہیں کہ قبیقت ہیں قابل قدرشے کہاہے۔ یہ انگریزی مکومت آپ سے مىلىمىنے موجود سبے ـ بەلۇگ جىسىيە كىچەنىيىش پرمست پى اورظا ہرى آ دائ اطواد ۔ پرجس طرح مبان دیتے ہیں اس کا مال آپ کومعلوم ہے۔ لیکن آپ جائے ہیں کہ ان سکے ہاں امسی تدرکس بینر کی سہے ؛ جونوجی افسران کی ملطنسٹ کا مجعنڈ ا مبند کرسنے میں اپنے ول ووماغ اورجہم وجان کی سادی توتیں صرحت کر دسے ا درنسیسلے سے وقعت پرکوئی قربانی وسینے کمیں وریغ نرکرسے وہ تواہ ان سے تعطمۂ نظرے کتنا ہی اجڑ اور گنواد ہو، کئی کئی ون شیونہ کرتا ہو، ہے ڈینٹھا لیاس پہننا ہو، کھا نے پینے کی ڈرا تمیزن دکھننا ہو، رقعی سے فن سے نابلدہو، مگر ا ن

مادے عیوب کے باوترواس کو وہ مرا نکھول پر جمائیں گے اور اسے ترنی کے بندترین مرتبے دیں مے ۔ بخلاف اس کے بوخع فیش تہذرید ، بخوش تیزی اور ہوسائی کم تعبولی عام اطواد کا معیادی جسمہ برلیکن وفا داری وجاں تاری بس ناقص ہواور کام کے مقبولی عام اطواد کا معیادی جسمہ برلیکن وفا داری وجاں تاری بس ناقص ہواور کام مصالح کا ذیادہ لحاظ کر جائے اسے دہ کوئی عند ایم مصالح کا ذیادہ لحاظ کر جائے اسے دہ کوئی عند سے معیاں انسانوں کی موث کودٹ مادشل کرسنے میں میں دولیع مذکریں ۔ برجیب وزیا کے کم عقل انسانوں کی موث کا مال سے قوا بے خدا سے معیال آپ کا کیا گمان ہے جہ کیا دہ موسے اور آبانے میں تعیار کے معیال انسانوں کی موث علی ترک میں میں میں کا تعیار کی تعیار انسانوں کی تعیار انسانوں کی تعیان اور بیلیے میں تعیار کی تعیان اور بیلیے میں تعیار کی تعیان اور بیلیے میں تعیار کی تعیان اور بیلیے کا تعیاد کی تعیان ان کا تعیار دیکھ کر انسرنی کی تعیان اور بیلیے کا تعیاد دیکھ کر ایسرنی کی تعیان ان کا تعیاد دیکھ کر ایس نیک کی تعیان ان کا تعیاد دیکھ کر ایسرنی کی تعیان ان کی تعیان ان کا تعیاد دیکھ کر ایسرنی کی تعیان کا تعیان کا تعیاد دیکھ کر ایسرنی کی تعیان کا تعیاد دیکھ کر ایسرنی کی تعیان کا تعیاد دو کر ایس کر کی کر دیکھ کر دیکھ

کے بیٹیے میں نظرۃ نودی ہوتی ہی مبائے اوراگراس کی کھرکسررہ مبائے تی کھیل مراحل میں اس کا اہمام میں کیاما سکتاہے۔

دومتوا ورفيقوا بن سف بارى ك اور كرورى كي الجودائ يرطول تقريراً ب سے مساسنے مسرون اس سنتے کی ہے کہ بتی امرحق کو بوری ومناحت کے مانذآب تكبهبياكرضرا كيحصوربرى الذمربونا بيابهتابول رزندكى كاكوثي اغتبة نہیں کو لُ نہیں ما نتاکہ کب اس کی مبلت عمراً ن فرری ہو۔اس سنے نبی منروری سمحتنا بول كرحق ببنجانے كا جوذمتر وادى مجعد ير ما نربوتى سبے اس سع كروش مِومِا وَل -اگرکوئی امردمنا حسّ طلب بوتوتومیر بیجنے ،اگریَس سنے کوئی بات ظاہب مَّقَ بِيانِ كَى مُوتُواسٍ كَى تَرديرَكِيجِهُ ، ادراً كُريَسِ نِيْسُيكِ مُشْكِبِ مِنْ ٱبِ تَكْسِيمِيا د یا ہے تواس کی گواہی دیجئے (آ وازیں ہم گواہ ہیں) آپ نمی گواہ رہیں اورخداہی گواه مورین دُ عاکرتا مول کرانشر مجھے اور آپ مسی کولسپنے دین کامبھے قہم بختے اوراس فهم سےمعلالی دین سے مارسے تقامنے (ورمعلا میے بورسے کرسنے کی توفیق عطا فرہائے۔ آبین۔

اس کے بدرمبسہ برخامست بؤا اور ابتماع کی کادروائی بمی ختم موحلی۔

تحریک اسلامی پاکستان مسردان